التيب والت المحالة التاب



THE STATE OF THE PARTY OF THE P

مُصنَّفَت المُوالِي المان المان



مُصنف رحمت مراده محمد لوصيف حباري

چىنىتى كى ئىجىنىڭ فىيصىلات دەرىدىلاركىك جىنگ بازار

# تمله حقوق محق الشرمحقوط بي

| اندازهایت              | بم كتاب    |
|------------------------|------------|
| صاحباره محمرتوصف حبيري | تصنيف      |
| چشتی کمپوز نگ          | کمینوزیاب  |
| ایک ہزار               | أنعداو     |
| يانچوال ايريش 2008     | س اشاعت    |
| ٢٩ ١٣ هر بيج النور     | پہلاایڈیشن |
| مختفق عابرت            | طابع       |
| - ما کے روپے<br>- ماک  | مارب       |



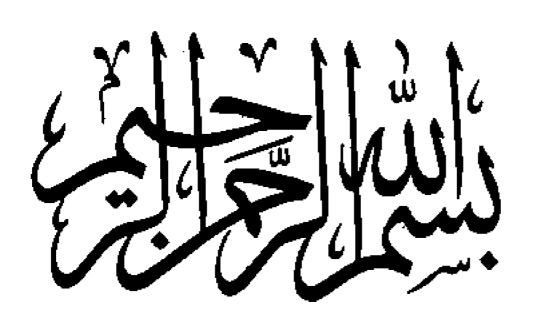

# انتنا ر.

عاشق رسول عليم الامت والمحدا في العمدا في العم

معهدتوصيف حيدر

# نمار عنبند هنا

بحضور عاشق رسول شهید حرمت رسول حضرت عازی علم الدین شهید

معبدتوصيف حيدر

### فهرست

| 14         | بياركاموهم         | 9  | تاثرات               |
|------------|--------------------|----|----------------------|
| ۳۴         | نظررحمت            | 11 | ابتدائيه             |
| <b>r</b> ∠ | محفلِ ميلا و       | 11 | تلاوت پرتنجره        |
| ۳۸         | تعارف ثناءخوان     | I۳ | قرآن کیاہے           |
| ۳٩         | آمدِسرکارِدوعالم   | 10 | تعارف شاءخوان        |
| 171        | عطاآپ دی اے        | 10 | كلمه شريف ، نقابت    |
| ساما       | تعارف              | 14 | تعارف شاءخوان        |
| אאיז       | هبير مصطفي كالمنظر | 14 | ذ کرخدااورنعت دسول   |
| ľY         | علی علی ہے         | 19 | مدينه كالعنتين       |
| <b>179</b> | نعرة حيدري         | ** | التعارف شاءخوان رسول |
| ۵۵         | قرآن اوررسول       | 70 | تعارف ثناءخوان       |
| ٥٩         | قبروں پرجانا       | 12 | و کریشبررسول         |
| , <b>4</b> | أيك تكننه          | 79 | تعارف شا وخوان       |
|            |                    |    |                      |

### Marfat.com

174

أيك خوبصورت خمسه

ria

طيبه کےخار

| <b>149</b>  | م كدايان رسول         | 119         | سيده زيين                  |
|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|
| 1711        | من رکل                | ۲۲۳         | حضرت سيدناامام حسين        |
| ۳۱۲         | أيك احسن التجاء       | 779         | يزيدكاكفر                  |
| ۳۱۳         | دردسول كاحسن          | 222         | آ قا کی بات                |
| 210         | شهدسے بھی یا تیں      | 114         | سرکار کے صحابہ             |
| <b>۳</b> ۱۷ | مناخوانيء مصطفي       | roy         | ہے کعیے داکعبہ محمد داروضہ |
| MIA         | نعت حبيب خدا          | ۲۳٦         | غیر بیوں کے آقا            |
| ۳19         | نهوه خالی نه بیرخالی  | ٢٣٦         | فقیروں کے والی             |
| ۳۲I         | ميلاوهرجكه            | PYI         | حضور إقدس كاسابيه          |
| rrŗ         | جان وتن ذكر ميل مصروف | 749         | معراح تامه                 |
| ۳۲۴         | محبوب كى كليال        | 120         | يادِرسول                   |
| ۳۲۵         | عطا كاسمندر           | የለቦ         | نعت ہوتی                   |
| <b>71</b> 2 | نعت کوئی              | ۲۹۲         | نعت بدغت ہیں               |
| ۳۳.         | ميلاد كى رات          | rey         | انداز قطعات بنقابت         |
|             | اشعارنقابت            | <b>14</b> 1 | مدائےعاشق                  |
| -           | افتك سجائے رکھنا      | ۳+۳         | شان مصطفیٰ                 |
| ٢٣٦         | قرب نی ماہیا          | <b>144</b>  | خيائے زرخ رسول             |
| ۳۳۸         | سلام ہے نقطہ          | ۲۰۸         | مديينه پيل آنسو            |

## تاثرات

از: آل رسول اولا دِحضرت شاه عيم پيرطريقت

صاحبزاده سيجمع على شاه صاحب مظله العالى

بم الندالرحن الرحيم،

کی باتیں ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یادوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں ایس بی ایک یا دنا چیز کے سینے میں موجود تھی جوشنے الحدیث تبدیل ہوجاتی ہیں ایس بی ایک یا دنا چیز کے سینے میں موجود تھی جوشنے الحدیث والنفسیر شیخ الاسلام واسلمین مجدد الحققین حضرت علامدالحات ہیر طریقت صائم چشتی رجمۃ اللہ علیہ کی یا دتھی۔

آپ کی مارکیٹ بیل شائع ہونے والی تمام کتب الحمد للد میری لائبریری کی زینت ہو سے ہوئے ہیں۔ حقیقت وال بیہ ہم جس میں کوئی مبالغر ہیں کہ شخ الاسلام واسلمین حضرت علام مائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم آلی رسول کیلئے جوکام کیا ہے سارے فاعدان رسول والے حضرت علام مائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ علیہ کو اللہ علیہ کو مائم ہوا حضرت صاحب کے اپنا محبوب سیحتے ہیں ،ایک ون آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا حضرت صاحب کے ما جبرادگان سے شرف طلاقات حاصل ہوا تو یقین ہوا کہ حضرت علامہ صائم ما جبرادگان سے شرف طلاقات حاصل ہوا تو یقین ہوا کہ حضرت علامہ صائم جستی رحمۃ اللہ علیہ نے کواز برکرایا اور

بے شک آپ کا فیض جاری وساری ہے اور قیاست تک انشاء اللہ العزیز جاری و ساری رہے گا، ناچیز نے اپنے آبا و اجداد اور اپنے سلسلہ کے حوالہ سے تصوف کی ساب '' تذکرة المرشدین' لکھی جے لے کر حضرت صاحب کے آستانہ پر حاضر ہوا، صاحبز اوگان نے جس طرح پذیر ائی بخشی اُسے بیان کرنے کیلئے الفاظ نہیں ہیں۔ انشاء اللہ العزیز وہ کتاب بھی چشتی کتب خانہ سے شائع ہوگی۔

صاحبزادہ جمد توصیف حیدرصاحب جمیے اپنی تاب الدانی تاب الدانی تاب کا المسودہ دکھایا اور فر مایا شاہ صاحب السی تحب کی بحب تھی ، البذا میں نے چند سطور طذا الکھ دیں ، انداز نقابت مطالعہ کے ہر شوقین کو ضرور پڑھنی چاہئے یہ تماب لا جواب ہے جس میں صاحبزادہ محمد توصیف حیدرصاحب نے سوکے قریب موضوعات تحریفر مائے ہیں جمے یقین ہے کہ یہ تماب الل محبت ، نقیب ، خطیب ، ادیب ، مقرر حضرات میں بہت مقبول ہوگی ۔ میری دُعا ہے کہ اللہ تحالی صفرت مائے جس میں بہت مقبول ہوگی ۔ میری دُعا ہے کہ اللہ تحالی صفرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کا الاس کا مواسلین صفرت کو ہماریں عطافر مائے اور اس کا شن میں علامہ صائم چشتی محمد اللہ تعالی ہم سب کو بھر داختھیں ، شخ الاسلام واسلیوں صفرت علامہ صائم چشتی صاحب رضی اللہ عنہ کے بھر قدم پر چلنے کی تو فی عطافر مائے ۔ اللہ عنافر مائے ۔ اللہ عن مائے جشتی صاحب رضی اللہ عنہ کے تقیش قدم پر چلنے کی تو فی عطافر مائے۔ اللہ مائم چشتی صاحب رضی اللہ عنہ کے تقیش قدم پر چلنے کی تو فی عطافر مائے۔ اللہ مائم چشتی صاحب رضی اللہ عنہ کے تعین قدم پر چلنے کی تو فین عطافر مائے۔ اس کا میں کا دیا ہم سب کو بھر داختھیں ، شخ الاسلام واسلیوں صفر کے اللہ کا دیا ہم سب کو بھر داختھیں ، شخ الاسلام واسلیوں صفر کا دیا ہم سب کو بھر داختھیں ، شخ الاسلام واسلیوں صفر کے دیا ہم سب کو بھر داختھیں ، شخ الاسلام واسلیوں صفر کی صفر کے دور کھیں معافر مائے۔ اس کا دور کھیں معافر مائے۔ کو بھر کی کھی کھیں میں کہ کہ کیا ہم کی کھیں معافر مائے کیا ہم کی کھیں معافر میں کی کھیں کے دیا ہم کی کھیں کیا ہم کی کھیں کو بھر کھیں کے دیا ہم کی کھیں کی کھیں کے دیا ہم کی کھیں کی کھیں کے دیا ہم کھیں کے دیا ہم کھیں کی کھیں کے دیا ہم کی کھیں کے دیا ہم کی کھیں کی کھیں کھیں کے دیا ہم کی کھیں کے دیا ہم کی کھیں کے دیا ہم کی کھیں کے دیا ہم کی کھیں کے دیا ہم کے دیا ہم کھیں کے دیا ہم کی کھیں کے دیا ہم کھیں کے دیا ہم کھیں کے دیا ہم کی کھیں کے دیا ہم کھیں کے دیا ہم کے دیا ہم کھیں کے دیا ہم کھیں کے دیا ہم کھیں کے دیا ہم کی کھیں کے د

مبّر معسر ہجائی شاہ حجرہ شاہ تیم لا ہور

### ابتدانيه

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ
حضرات گرامی! الله تعالی کالا کھا حسان ہے کہ جس نے جمیں اپنے
پیار ہے حبیب کی محفل سجانے کی تو فیق عطافر مائی ہے آقا کا میلا دمنانے کی
تو فیق عطافر مائی مجڑی بنانے کی تو فیق عطافر مائی۔

یے خل آ قاکے میلادی مخفل ہے۔

﴿ اِسْ مُخْفُل مِیں نُور بھی ہے۔

﴿ اِسْ مُخْفُل مِیں کیف بھی ہے۔

﴿ اِسْ مُخْفُل مِیں مرور بھی ہے۔

﴿ اِسْ مُخْفُل مِیں کراز بھی ہے۔

﴿ اِسْ مُخْفُل مِیں کراؤ ہمی ہے۔

### محفل کی ابتداء

مركار دوعالم ملى الله عليه وآله وملم كى مُبارك محفل بواور محفل بين حاضر جون والادر رسول كاسائل بوعشق رسول بين كمائل جوميلا ومصطفى كا

قائل ہوتو نُور کی برسات ہوتی ہے رحمتوں کی بارات ہوتی ہے لیوں پہلی نعت ہوتی ہے اور وجر دافع آفات ہوتی ہے سب سے بردھ کر مخفل میں تشریف فرما آتا ہے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔

حاضرین محفل اِس محفل میں سب سے پہلے دعوت دوں گا تلاوت و قرآن سے نعب محبوب رمن کے لئے،

یہ قاری قرآن ہے باعث فر حان ہے سرایا ذیشان ہے اکمل اِبقان ہے اور قراء کے لئے بُر حان ہے سرایا وجدان ہے قاریوں کا سُلطان ہے ہمارے ملک کی شان ہے مسلک اللِ سنّت کی آن ہے بلکہ ہمارا مان ہے تران

' تشریف لاتے بیں اُستاذ القُراء جناب قاری غُلام مصطفیٰ نعیمی صاحب،۔

### تلاوت برتنجره

حضرات گرامی! قاری صاحب تلاوت فرمار ہے مضافور آن کے وسیلہ سے عفل مقررتنی فضامعنم تھی ہوا معظرتنی بلکہ سرور تلاوت فرآن کے وسیلہ سے نورین دان آشکارتھا، اللہ تعالی جناب قاری صاحب کی محمر میں برکتیں ان کی آواز میں طہارتیں اِن کے قول میں صدافتیں اِن کے انداز میں شفافتیں عطافر مائے۔

قرآن کیاہے

حضرات گرامی! قرآن کیاہے؟ اللہ تنارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا!

ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

اوردوسری حکمهارشاد فرمایا!

تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَي ءِ

جوکوئی بھی قرآن پاک پڑھتا ہے اُسے اُس کا مقصد حاصل ہوجاتا ہے مفسرین کرام نے قرآن پاک کی تفسیر اپنے اپنے انداز میں فرمائی ہے فرآن ہاری ہرموقع پر راہنمائی کرتا ہے اس لئے سائنس دان کہتے ہیں فرآن میں سائنس دان کہتے ہیں فرآن میں سائنس ہے۔

عالم كتبة بين قرآن مين علم ہے۔ مفكر كہتے بين قرآن مين دعوت فكر ہے۔ زاہد بين قرآن سے زُہد كاسبق حاصل كرتے بيں۔ صُوفيا قُرآن سے تصوف كاسبق حاصل كرتے بيں۔ عارفيين قرآن سے معرفت حاصل كرتے بيں۔ متقيين كے لئے قرآن ہدايت ہے عاشق كہتے بين قرآن كتاب عشق ہے۔

طبیب کہتے ہیں قران علاج ہے۔ حکیم کہتے ہیں قران حکمت ہے۔ موسین نے کہا قران ایمان ہے۔

حضرات گرامی اعمال اپنورج آپ حضرات کا ذوق بھی قابل دا دہے کیونکہ آج سرور کا تنات کا میلاد ہے ہمارے لیوں پر آقائے دوعالم سے فریاد وجبرا مداد ہے چنا نچہ آپ احباب سے گذارش ہے کہ بارگاہ مجر سیمیں بطور مدید درود یا ک پیش کریں کہ اِس درود کی قبولیت سے آقا کا اس محفل میں ورود ہوجائے۔

السَّلومة والسَّلام عَلَيْكَ يَا رَسُول الله الله السَّلام عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ الله السَّلام عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ الله السَّلام عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ الله السَّلام عَلَيْكَ يَا رَحَمة لِلعَالَمِينَ السَّلام عَلَيْكَ يَا شَفِيع المُلَابِينَ السَّلام عَليه وآله والسَّلام عَلَيْكَ يَا شَفِيع المُلَابِينَ السَّلام عَليه وآله والله عليه وآله والله عنه إلى المُله والمُله عنه إلى المُله والمُله عنه إلى المُله والمُله والمُله عنه الله عليه وآله والمُله عنه والمُله والمُله والمُله عنه والمُله والمُل

وُور و نزدیک سے سُننے والے وہ کان کان لعل کرامت یہ لاکھوں سلام

### تعارف ثنأخوان

عزیزان گرامی قدر! اب میس محفل میں اُس عظیم ثنا خوان رسول کو دوسے نعت دوں گاجن کی آواز میں بلاکا جادو ہے بینعت خوان سریلا بھی ہے رسیلا بھی ہے اور لباس وانداز کے حوالہ سے بحیلا بھی ہے جب بیدھی سرول سے کام لیتا ہے تو عشق کے بحر عمیق میں غرق ہوجا تا ہے اور جب او نچے سرول سے کام لیتا ہے تو لا ہوت کے بحر نور سے نور حاصل کر کے کلام نور سے مارے دلوں کونو را نیت عطا کرتا ہے تشریف لاتے ہیں ثنا خوان رسول گدا ور بتول جناب جمر شکھیب مدنی صاحب

### كلمة شريف نقابت

حعزات گرامی! جناب کُترم محرشعیب مدنی صاحب بور بی ترخم انداز سے بدیہ نعت پیش کررہے تھے پہلے انہوں نے ذکر کلمہ شریف پیش کیا اور جس طریقہ سے پیش کیا ہم دیکھ رہے تھے کہ تمام حاضرین اِس ذکر میں شامل تھے اور اللہ تعالی کاذکر ایسا حسین اور با برکت ذکر ہے ایسا نُورانیت والا ذکر ہے ایسا پراٹر ذکر ہے کہ جو براوراست دِل پراٹر کرتا ہے اور دل ہی سے نگل ہے۔

بیروہ ذکرہے جوتمام اذکار میں سب سے افضل واعلیٰ ہے ہرنی کا وظیفہ کا وظیفہ لاَ اِلدَٰ اللهٰ وظیفہ ہے ہرولی کا طریقہ بھی ہے تمام مخلوقات خداوندی کا وظیفہ لاَ اِلدَٰ اللهٰ اللهٰ ہے اور شعیب مدنی صاحب نے کلمہ پاک اور اس کے شمن میں جو اشعار پڑھے انہوں نے محفل میں سرور وگداز پریرا کردیا۔

تمام احبابِ ذوق ارباب وفابارگاہ نی الانبیاء میں ال کردُرود پاک کا ہدیہ پیش کریں عزیز ان گرامی درود پاک وہ وظیفہ قاطع آلام ہے جس سے سارے دکھ ختم ہوجاتے ہیں جس سے معینتیں رفع ہوتی ہیں جس سے میں بنانعوں سے چھٹکارائل جاتا ہے جس سے نور بھی ملتا ہے سرور بھی ملتا ہے سرور بھی ملتا ہے۔

بلکہ قرب رہے غفور بھی ملتا ہے۔

ہر دم پڑھو درُود نمی پر ہر دم پڑھو سلام بیہ ہے خاص عبادت پیارے بیہ نیکی کا کام

### تعارف ثناخوان

حضرات گرامی! اب ایک ایسی آواز پیش کرتا ہوں جواپ اندر ب شارخوبیان م کے ہوئے ہے بلکدا گریہ کہدوں تو بجاہے کہ اس کی آواز بیس سحرہاس کی آواز بیس انداز میں گداز میں گداز میں گداز میں فراز ہے اس کی آواز طائزان افلاک کی مثل ہے اور بلندی آسان کے آفاق کی مثل ہے تشریف لاتے ہیں جناب ارسلان مجید صاحب میشخص آقا کا ثنا خوان ہے خود آقا پہتر بان ہے ثنا خوان ہونے کے ناطے ذیشان ہے نام کے لحاظ سے جناب محمد ارسلان ہے تشریف لاتے ہیں نوعم فرائن میں نوعم شناخوان رسول جناب محمد ارسلان مجید صاحب۔

### ذ کرخدااوررسول

حاضرین گرامی! ارسلان صاحب نے ذکر کے ساتھ آتا ہے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پیش کی حقیقت ہے کہ اس میں دُمرامزہ تھا ایک ذکر کا اور دُوسرا نعت شریف کا بعض لوگ کہتے ہیں ذکر کے ساتھ نعت شریف پڑھنا جا کر نہیں ہے علما واہل سنت کے بھی دوگروہ ہیں ایک ساتھ نعت شریف پڑھنا جا کر نہیں ہے علما واہل سنت کے بھی دوگروہ ہیں ایک گروہ ذکر کے ساتھ نعت پاک پڑھنے کونا جا کر قرار دیتا ہے دوسرا گروہ جا کر سات کوا ہے ہمارے لئے دونوں گروہ ہی قابلِ قدر ہیں اور ہم علمائے اہلِ سنت کوا ہے ملک کی شان بھے ہیں۔

عزیزان گرامی! وہ ذکرجس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کو بگاڑا نہ جائے تو وہ ذکر جائز ہے بلکہ باعث جزاہے کہ سرکار کی نعت بھی ہوری ہے اللہ کا ذکر اگل کر واور رسول کا ذکر الگ کر واور رسول کا ذکر الگ کر وہ م کہتے ہیں ایسے لوگ شعور نہیں رکھتے کیونکہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہے ساتھ میں رسول کا ذکر ہے۔

كلمدد تكيولين!

الندكاذ كرساته ميس رسول كاذكر

تمازيس الثدكاذ كرساتهور سول كاذكر

زمين يراللدكاذ كرساتهورسول كاذكر

جنت مل الله كاذ كرساته رسول كاذكر

نبيول كى زبان برالله كاذكرساته ميس رسول كاذكر

جہاں جہاں رب کا نتات کا ذکر ہے وہاں وہاں محبوب رب کا نتات کا ذکر ہے اللہ کا ذکر اس کی تعد ہے۔

کا ذکر ہے اللہ کا ذکر اس کی حمد ہے رسول کا ذکر اس کی نعت ہے۔

اور جب کوئی مُسلمان عاشق رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ اُس کے محبوب کی نعت پاک ملاکر پڑھتا ہے تو اللہ اُس سے رامنی ہوجا تا ہے۔

عزیز این گرامی! یہ بدعت نہیں ہے بلکہ عمیا وت ہے۔

یہ کذب جیس ہے بلکہ صدافت ہے۔ مدین اسان سے معمد معمد سامی

بدالله كاطريق ہے كدوہ بعى اسين رسول كواسينے سے جُدائيس كرتا

اس کے اللہ تعالی کے ذکر کے ساتھ اُس کے پیارے حبیب سلّی اللہ تعلیہ والہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا نہایت احسن فعل ہے گر فرکر نیوالے معزات کو یہ احتیاط کرنی چاہتے کہ اس خُدا ویدِ قُدوس کے فرکر مُمارک کی اوائیکی میں نام مبارک مجڑنے نہ پائے بلکہ صاف اور سخرے انداز میں لیس اور یہذکر مبارک سامعین کے کانوں میں رس کھولٹارہے۔

جناب ارسلان صاحب اوران کے ساتھی جو ذکر میں ساتھ دے
رہے جتے بدے ہی او تھے انداز میں ثنا خوانی کی سعادت حاصل کر دہے تھے
انداز میں برکتیں فرمائے اوران کے درجات بلند فرمائے۔
اللہ تعالی ان کی عمروں میں برکتیں فرمائے اوران کے درجات بلند فرمائے۔

### مدينه كالعمتيل

محترم شاخوان رسول مدینہ طیبہ کا ذِکر قر مار ہے تصحصرت علّامہ مائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ محترب کے تاجدار سے مائلنے کا طریقہ بتاتے مائلنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ میں۔

ان کے نور سے ماگو جو ہے ماگو جو ہے لین حضور سے ماگو موں میں ہوش آڑ جاتے ہیں مدینے میں کھو کی مائو سے ماگو کی مائو کی مائو

عزیزان گرامی! مدینہ پاک سے ونیا کی تعتیں بھی ملتی ہیں اور آخرت کی تعتیں بھی ملتی ہیں اور آخرت کی تعتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اللہ کے تمام خزائن کوآ قائے دوعالم سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم تقسیم فرماتے ہیں جب عطاکی بات ہوتی ہے تو علا مدصائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک کی عطاوں کی بات کرتے ہیں لوگوں کوسیق ارشا دفرماتے ہیں کہ

کھلے کا مُعول قسمت کا کھلے گا
سبحی شکھ چیکن طبیبہ بیں لیے گا
چلو طبیبہ کی جانب بے سہارو
مدیخ سے صدائیں آربی ہیں
اگر غم کی محنائیں چھا گئی ہیں
چلے آو یہاں پر دلفگارو
عزیزان گرامی!

طيبه پاک ميس كدا تو كدابادشاه بمى سرجمكا كرات بي سلطان محود

غرنوی جب مدین طیبہ میں جاتے تو اپناشائی لباس اُتار کرفقیراندلباس پہن لیج حضرت نورالدین محمود تکی بادشاہ وفت مدینہ طیبہ میں مال دولت کے جاتے اور وہاں لوگوں کو تشیم کرتے اہل مدینہ سے محبت کرتے وفت کے بادشاہ سلام نیاز پیش کرتے ساری خدائی ہی ور بار مصطفی صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں جمکی ہوئی ہے۔

جمکی طبیبہ میں ہے ساری خُدائی میں ہوں طبیبہ کے ذروں کا فِدائی مجھے کیا روشیٰ دو کے ستارو

مری تکاہ کو تارے ہے تور کیا دیں سے رو مری کاہ کو تارے ہے وات کرو میں میں بات کرو میں میں ہوں طیبہ کے ذروں کا فدائی میں میوں طیبہ کے ذروں کا فدائی میں میوں کیا زوشنی دو سے ستارو

فِدا عالم کی ہڑ اک شان نم پر فِدا مائم کرے کا جان نم پر فُدا مائم کرے کا جان نم پر مُحستان مینہ کی بہارہ کیونکہ!

گلشن طیبہ دا سارے جہان اندر وکھرے خسن گداز تکھار والا جسّت اوتھوں ای نبی کریم دیندے آوے کوئی دی نبی دے پیار والا عزیزان گرامی قدر! نُوروسرور میں دُوبی ہوئی گھڑیاں ہیں رحمتوں کی گلی ہوئی جھڑیاں ہیں نُورکی بھی ہوئی لڑیاں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں آقا کی حضوری ہے عاشقان عشق وستی میں ڈوب کرتشریف فرما ہیں اوراب محفل کا رنگ چاہتا ہے کہ یہاں ایک ایسا شاخوان پیش کیا جائے جوہم سب کوآ قائے وعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادمبارک میں گم کردے لیکن اسے پہلے میں ایک قطعہ پیش کروں کا تاکہ آپ کا شوق بھی مزید ذوق میں بدل جائے۔

### تعارف ثناخوان رسول

عزیزان گرامی! شوق میں اور ذَوق میں فرق ہوتا ہے شوق وہ ہے جس کی حد ہے جس کا خاتمہ ہے لیکن ذَوق کی حدثیں ہوتی ذَوق ختم نہیں ہوتا شوق ختم نہیں ہوتا ہوتا ہے ذَوق بر هتا ہے ای لئے ہمیں شوق نعت ہے۔قطعہ طلاحظ فرما کیں۔

العت نہیں ہے بلکہ ذُوق نعت ہے۔قطعہ طلاحظ فرما کیں۔
جو شاہ مدینہ کی نگا ہوں میں رہے ہیں مدینہ کی نگا ہوں میں رہے ہیں مدینہ مسائم کو رطا نعت میں جامی کا قرینہ مسائم کو رطا نعت میں جامی کا قرینہ

### Marfat.com

الفاظ جمي المحكول مين آبول مين وصلے بين

تشریف لاتے ہیں بلبل گلشن مدینہ ہے مثل آواز کے مالک بڑے استھے انداز کے مالک حسین چبرے اور گداز کے مالک جناب محمد وقاص الیاس۔ حضرات گرامی وقاص صاحب بڑے ہی اُحسن انداز سے نعت شریف ہیں کر ہے ہے جس میں آقائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی بات تھی۔

### أقاكاصدقه

عزیزان گرامی! بربرایک کوحضور صلی الله علیه وآله وسلم کا صدقه ل

حضور ملى الله عليه وآله وسلم فرمات بين "وَاللّهُ يُعْطِى " الله مُجْصِحَ عطافر ما تاب و اللهُ يُعْطِى " الله مُحِصِح عطافر ما تا ہے اِنسمَا أَنَا قَا مِسْمٌ بِيُنك مِن تَقْسِم كرتا موں ہر چيز حصور كاچيز حضور كا صدقه ہے۔

الم قرآن به توحفود کاصدقه الله سعادت نی تو ان کاصدقه الله معمان به توحفود کاصدقه این کاصدقه این کاصدقه این کاصدقه این کاصدقه این به توحفود کاصدقه این به توحفود کاصدقه این به توحفود کاصدقه این به توحفود کاصدقه این کاصدقه

المصحابه بين توحضور كاصدقه المرجح فرض مواتو أن كاصدقه ال بيت بي توحضور كاصدقه ايمان ملاج توان كاصدقه المكاكعي قبله بناتوأن كاصدقه المح بهليم مجدافعنى كاقبله تفاتو أن كاصدقه المكانور ملاحة حضور كاصدقه المامرورملا بالوحضوركاصدقد. مراحتيل مليس تو حضور كا صدقه المانى فى جو آقا كامدقه المان بعين و آقا كامدقه الماعرش بنابية حضوركا مدقه المين يخ بي توحفور كامدقه المرساجدي بي توصنور كامدقه المكانبوت كادرجه بناتو حضور كاصدقه المرسالت كامقام بناتو حضور كاصدقه المامت كامرتبه بناتو حضور كاصدقه الما مدانت بى تو أن كا مدقد عدالت بى توان كا مدقد طهارت

يى توان كاصدقد - بيكه كرجملهم كرتابول -

عزیزان گرامی! ہمیں تو خدا بھی طاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ورنہ کون جانتا تھا کہ خدا ہے اگر ہے تو کتنے ہیں ہیں۔
ہمیں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اس لئے ہم کہتے ہیں۔
خُدا کا راستہ تُو نے دکھایا
خُدا کا راستہ تُو نے کرایا
فُدا سے رابطہ تُو نے کرایا
اور علامہ صائم چشتی کھتے ہیں!
رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے
دس محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے

### تعارف ثناءخوان

عزیزان کرامی قدر۔اب اُس بارگاہ اقدی شی حدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اُسے شاوخوان رسول صلی الله علیہ والد مسلم کوجن کی آواز میں ایسی کوالٹی ہے جوانہیں دوسر کے کوک سے متاز کرتی ہے۔

عزیزان گرامی، اگرسُرسوزگداز بلندی رفعت بیشن خوبصورتی، ادایمی مُحسن تانی کام کی خُوبصورت سلیکشن اور محفل کے مُطابق ادایمی مُحسن تلفظ کام کی خُوبصورت سلیکشن اور محفل کے مُطابق جینے کے علاوہ محفل اور ابل محفل کوایئے ہمراہ کرنے کافن بیسب چیزیں اگر

ایک شخصیت میں جمع دیکھنی ہوں تو وہ ہیں جناب حافظ محمر مزل رضاصاحب،
عزیزان گرامی قدر! مزل آقائے دوعالم کالقب ہے اور محترم
مزل رضاصاحب کو بھی لقب مصطفیٰ کا ایبا صدقہ مل رہا ہے کہ آپ ہر سننے
والے کے دل میں اپنا گھر کر لیتے ہیں ان کے نام کے والہ سے تعارف عرض
کرتا ہوں۔

پيارے آقاصلى الله عليه وآله وسلم تمام مراتب ميں كامل واكمل بي أن برخاص عطاہے جواس محفل میں شامل ہیں۔ مدیندیاک کے تمام محلّے ایمان والوں کے لئے ساحل ہیں۔ جس نعت خوان كودعوت نعت دينے والا مول۔ میرومصطفی کے قائل ہیں۔ نعت رسول کی طرف مائل ہیں۔ سوز وگداز کی منزل ہیں۔ نام كے لحاظ سے جناب حافظ مزل ہيں۔ ان يرحضوراكرم كى عطايه لیوں پرمصطفیٰ کریم کی شاہے۔ بُورے نام کے لحاظ سے جناب حافظ مزمل رضا ہے تشریف لاتے بیں مدینہ یاک کی بلبل جناب حافظ محمر مزل رضاصاحب۔

### ذ کرشهر رسول

حسرات گرامی! شهرِ مطفیٰ کی بات ہوتو اُس شهر کی شفتدک یا و آجاتی ہواو اُس شهر کی شفتدک یا و آجاتی ہواور یا دشہر مصطفیٰ ول میں سرد آجیں اور آنکھوں میں گرم آنسووں کوجنم دیتی ہوتی ہے۔ حقیقت ہے کہ لدینہ پاک کانام آتے ہی عاشقان رسول صلّی اللّه علیہ و آلہ و سلم مچل اُشختے ہیں اور اپنے پیارے محبوب اور اپنے پیارے محبوب حضرت سیّر نانحی مصطفیٰ صلّی اللّه علیہ و آلہ و سلم کی پیاری بستی میں جانے کے لئے بے قرار ہوجاتے ہیں ترمی اُشختے ہیں اور بے ساختہ زبان سے میکلہ جاری ہو جاتا ہے کہ یارسول اللّه ہم پر کرم فرمادی ہیں میں مدینہ پاک کی حاضری کا اِذن عطافہ ماویں۔

حضرت علا مدصائم چشتی رحمة الله علیه کملی والے آقاصلی الله علیه
وآله وسلم کی بارگاواقد س میں نُول فریاد کُنال ہوتے ہیں۔
تیرے سوہنے مدینے توں قُربان میں
مُن تے مینول مدینے 'بلا سوہنیاں
محمد ہے جائد ہے نے ساہ دم واکی اے وسا
مرن توں پہلاں رُوضہ وکھا سوہنیاں
لاجال رُکھ کے شہا ہاڑے پاؤن دیاں
ا قابمارے ترقینے کو دیکھیں آقا بھارے اور بھارے اس رونے کو

ا پی بارگاره اقدس میس منظوری عطافر ما تیس ـ

لاجاں رکھ کے شہا ہاڑے پاؤن دیاں

رُتاں آیاں نے قسمت جگاؤن دیاں

لے دے چشیاں مدینے نُوں آؤن دیاں

تیری من دا اے تیرا خُدا سوہنیاں

اور پھرعرض کرتے ہیں اور ہرمُسلمان کے دل کی ترجمانی اس شعر

مي كرتے ہيں كه!

بھاویں تجرم تے بد کار رانسان ہال لوکی کہندے میں تیرا مدح خوان ہال عُیب صاحم بے کیے دے نہ و یکھنال تُوں ایں لجیال لکیاں رقبعا سوہنیاں عزيزان كرامي! مدينه ياك كى بات مين وردوالم بمى موتا باور دردى دوابحى بوتى ہے كهدينه ياك مل الله كى متنس جي ملامدينه ياك مس بركتس بي-المرينه ياك مسسعاوتس بي-المرينه ياك من أوركى بارش ي--المريدياك مس رصت كافزاند --المرينه ياك من مجات كابهاند --

ہ کہ مدینہ پاک گنجگاروں کی ٹھکانہ ہے مدینہ پاک کا ذکر ہماری زبان کا ترانہ ہے کہ وہاں آقائے دوعالم تشریف فرما ہیں وہاں حضور مکرم جلوہ گر ہیں وہاں آقا ہیں کہ جن کے صدقہ سے برم کا نئات سجائی گئی۔

### تعارف ثناخوان

تواب أس بارگاہِ مقدّ سہ میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں ملک کے معروف نعت خوان محرم المقام واجب الاحترام ثنا خوان رسول گلش نعت کے مہکتے ہوئے پھول جناب عبدالجبار قادری صاف آف وزیر آ باد حضرات مرامی جناب عبدالجبار قادری صاف آف وزیر آ باد حضرات مرامی جناب عبدالجبار صاحب کا تعارف ایک منفر دا نداز سے کرانا چا ہوں می

ہ ذکررسول دظیفہ اشجارہے۔ ہ ذکررسول ادارادکا سردارہے ہ ذکررسول دلول کا قرارہے۔ ہ اور ذاکررسول عبدالجبارہے۔ ہ اس کی آ داز میں حسن وکھارہے۔ ہ میں سرایا بہارہے۔ ہم سب کا دلدارہے نام کے لحاظ سے جناب عبدالجبارہے ادرجس

کوغوث اعظم کی نسبت مل جائے اُس کی او نجی برا دری ہے اس کے قلب و دہن میں محبت آل رسول ورشد ما دری ہے لہذا اس کا ممل نام جناب عبد البجار قادری ہے۔

بباركاموسم

ہیں ہمیشہ افکوں کی بارشیں ہے فضا بہی خنگی مجری ہوئی جوساں ہے شہر رسول کا ،کہیں اور اُیبا سال نہیں میں بٹار طیبہ کے حسن پر میں بٹار طیبہ کے حسن پر بہی وہ بہاروں کا شہر ہے جہاں اک گھڑی بھی خزال نہیں جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم گر ہے طئیبہ میں ہر دُم بہار کا موسم گر ہے طئیبہ میں ہر دُم بہار کا موسم گر ہے طئیبہ میں ہر دُم بہار کا موسم گر ہے طئیبہ میں ہر دُم بہار کا موسم آیک جگہ کہتے ہیں!

فدا صائم کرے گا جان تم پر گلتان مدینه کی بہارہ بہارہ جانفزار تکیں نظارہ سلامی مصطفیٰ کی سب گذارہ بہارہ جانفزار تین واساں سب فداتم پر مدینے کی بہارہ بیصائم کیا زمین واساں سب فداتم پر مدینے کی بہارہ حضرات کرامی!

جہاں میں ہتا ہے ہم ہم بہار کا موسم مرہم دنیا کے ممالک کی بات کریں۔ اگرہم دنیا کے ممالک کی بات کریں۔

اگرہم مصری بات کریں اگرہم بونان کی بات کریں۔
اگرہم ایران کی بات کریں اگرہم لبنان کی بات کریں۔
اگرہم افغانستان کی بات کریں اگرہم پاکستان کی بات کریں۔
اگرہم مغربی ممالک کی بات کریں یا مشرقی ممالک کی بات کریں۔
اگرہم مغربی ممالک کی بات کریں یا مشرقی ممالک کی بات کریں۔
بیر بات ظاہر ہے کہ!

جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم بہت سے ممالک ایسے ہیں جن میں ایک مرتبہ بھی بہار کا موسم نہیں آیا اس لئے ریہ بات بیان کی گئے ہے کہ،

جہال میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم مرید ہیں ہر دم بہار کا موسم مرید ہیں ہر دم بہار کا موسم مرید ہیں ہر دم بہار کا موسم عزیزان گرامی! موسم بہار کا اپناا نداز ہے۔
موسم بہار کا اپنا کھار ہے۔
موسم بہار شق والوں کے لئے دیگ واستان ہے۔
موسم بہار جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے۔
موسم بہار جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے۔
اپنے ساتھ وریک لاتا ہے۔
اپنے ساتھ وریک لاتا ہے۔

اين ساتھ أنسونجى لاتا ہے۔

یہ بیری آنکھ میں ساون سمیٹ دیتا ہے موسم میں قو موسم بہار کا موسم بہار کا موسم بہار کا موسم بہار کے موسم میں مدینہ کی یاد بردھ جاتی ہے۔

بہار کے موسم میں جرائحہ یا دِرسول کی چنگاریاں بجڑک اعظمتی ہے۔

بہار کے موسم میں جرائحہ یا دِرسول تعدیل ہوتا ہے۔

بہار کے موسم میں ایک ٹی اُمیداور لگن لگ جاتی ہے۔

بہار کے موسموں میں تو موسم بہار کا موسم عزیزان گرای!

رئیج الا ول میں سر کارِ مدید صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کی ولاوت باسعادت ہوئی ہے اور رئیج الاول کامعنیٰ ہی جہلی بہار ہے معلوم ہوا ہمار کا آتا کامن پہندموسم بہار کاموسم ہے کہ آتا جس مبینے آتے ہیں تو وہ بہار کا موسم ہوتا ہے اور جب مدینے آتے ہیں تو وہ بال بھی بہار ہی کاموسم رہتا ہے۔ اس لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ہو سموں میں تو موسم بہار کا موسم ہوتا کی جلوہ گری ہوجائے تو بہار آجاتی ہے۔ آتا کی جلوہ گری ہوجائے تو بہار آجاتی ہے۔ حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آتا کی تشریف آوری کا ذکر

کریے ہیں۔

وہ آئے تو منادی ہو می صائم زمانے میں بہار آئی ، بہار آئی ، بہار آئی ، بہار آئی ، بہار آئی ۔ کہا۔ کہ!

ہے موسموں میں تو موسم بہار کا موسم عن مربار کا موسم عن مرباد کے عن مرباد ہے۔ عن مرباد ہے۔ مرباد ہے۔ مدقہ سے میں ہے۔ مدقہ سے ہی ہے۔

ہے بہار گلتاں میں تبرے دم قدم کے صدقے بتری رحمتوں کے صدقے یہ جہان بل رہا ہے جہاں بل رہا ہے جہاں بل رہا ہے جہاں بل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو بہاریں آئیں اور زبان حال سے میندابلند ہورہی تقی ۔

ہر طرف بہاراں نے ہر طرف اُجالے نے

وُنیا نوں وسا چھڈیا میرے کملی والے نے

ہرچیز آ مدرسول پڑھھرٹی بلکہ اُوں کہداوکہ ہرطرف بہارا گئی۔

رُکھرا ہوا ہے رُوئے گل پھیلی ہُوئی ہے بُوئے گل

بن کے بہارِ جانفزا میرے حضور آگئے

عزیزان گرامی! آج بھی آ قاکاذکرکرنے بہارا جاتی ہے اس لئے

عاشقار سُول بحافل نعت کا انعقاد کرتے ہیں کہ بہارا جائے۔

عاشقار سُول بحافل نعی بہارا جائے۔

ہے ہمارے دلوں میں بہارا جائے۔

ہے۔ ہارے گھروں میں بہارآ جائے۔
ہے۔ ہارے گھروں میں بہارآ جائے۔
ہے۔ ہارے فہنوں میں بہارآ جائے۔
ہے۔ ہارے شعور میں بہارآ جائے۔
ہے۔ ہاری گلیوں میں بہارآ جائے۔
ہے۔ ہاری گلیوں میں بہارآ جائے۔
ہے۔ ہاری گلیوں میں بہارآ جائے۔
ہے۔ آقائے دوعالم کانام بہارعطا کرتاہے۔
مُحری یا محمد بیاری کاراں
مرے مگشن دے دچہ آون بہارال

### نظر رحمت

حضرات کرامی! آقائے دو عالم تُورِ مجسم تاجدارِ بطحاکی ذاتِ اقدی حاجت رواہے۔

آ قا کی ذات ِ مُبارک مُشکل کشاہے۔
حضور کی ذات ِ اطہر دافع بلا ہے۔
آ قانے جس پر بھی نظر عطا فر مائی اُس کے نصیب بدل محے اس
کے دکھ من محے اس کے سرکے اُور چھائی ہوئی ظلمت کا فور ہوگئی اُس کی
شام نوزعلی نور ہوگئی۔

اُس ہے چین کوچین ماسیا۔ اُس ہے سہارے کوسہارال گیا۔ جس پرلطف وکرم ہوااس کاسویا ہوا بھاگ بیدار ہو گیا۔ قرآن حضور کی عطاکی بات کرتاہے۔

وَمَا اَرُسَلُنگ اِلّارَحُمَةُ لِلْعَالَمِيْنَ
السِتَهَام جَهَانُول بِرَحْت فَرَمَانِ وَالْحَيْلِالسِتَهَام جَهَانُول بِرَحْمَ فَرَمَانِ وَالْحَيْلِالسِتْهَام جَهَانُول بِرَكَرَم فَرَمَانِ وَالْمُ عَلِيلًاالسَّحَدَار شَادِهُ وَتَابَ !
عَذِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُوْمِنِيْنَ عَلَيْكُمُ بِالْمُوْمِنِيْنَ

سوپیور معیوسه سیما سیریسی می با به حربین دَوْ فَ دُجِیْم . تضدراق سی صلّی اداری ما می مسلم مسلم از از کی اکالف و در فریان

حضورافدس ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم مُسلمانوں کی لکالیف وُورفر مانے والے ہیں آپ مسلمانوں پررحمت فرمانے والے ہیں۔

ایک اعرائی بارگاہ رسالت میں آتا ہے دستِ سوال درازکرتا ہے آقا اُسے عطافر ماتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے یا محمد بیا ہے سے عطافر ماتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے یا محمد بیا ہے سے خدم کر کے بیا۔

کیا صحابہ نے سنا تو اُسے مار نے کے لئے اجازت طلب کرتے ہیں۔

مرکار فر ماتے ہیں! اِسے کچھ نہ کہو سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلق مبارک کا اس پر اثر ہوا چنا نچے اسکے روز وہ پھر آیا سرکار نے عطافر مایا ان شخص فر مایا ان شخص

کی مثال اس او ٹنی جیسی ہے کہ وہ بھاگ جائے لوگ اسکے بیتھے دوڑیں مگروہ ہاتھ آنے کی بجائے بھاگئ ہی جائے بھراُس کا مالک لوگوں سے کہے تم میری اوٹنی کے معاطے میں دخل منت دو میں اس کے لئے تم سے زیادہ زم ہوں پس وہ آگے آتا ہے مبزی دکھا کراُسے بیارسے بلاتا ہے اور وہ اُوٹنی لوٹ آتی ہے جی کہ اس کے ماتھ ہے جی کہ اس کے ماتھ نرمی نہ کرتا اور تم لوگوں کوچھوڑ دیتا اور تم استے تو بیسیدھا جہتم رسید ہوجاتا۔

﴿ كتاب الشفااول ١٠٠٠ ﴾

عزیزانِ گرامی! آقاتو ہمارے لئے سرایا رحمت ہیں آپ ہم پر کرم فرمانے والے ہیں گرے ہوؤں کواُٹھانے والے ہیں حضرت سیدی علا مہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہِ رسالت میں

عرض کرتے ہیں۔

کملی والے میں قرباں تیری شان پر سب کی رجوری بنانا تیرا کام ہے کھوکریں کھاکے رکرنا رمرا کام ہے ہم قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے ہم قدم پہوتہ مرت ہیں کین عرض کرتے ہیں! ہم قدم پر قدام ہوں سرکار اُٹھالیں مجھ کو میں رکرا جاتا ہوں سرکار اُٹھالیں مجھ کو

اورسرکار مدینه کی کرم نوازی ہوتی ہے اور وہ اپنے گرے ہوئے غلام کوا تھا لیتے ہیں عزیزان گرامی! جس گرے ہوئے پیسرکار مدینه کی کرم غلام کوا تھا لیتے ہیں عزیزان گرامی! جس گرے ہوئے پیسرکار مدینه کی کرم نوازی ہوجائے اور وہ اپنے ما تکت کو اُٹھالیس اُس سے زیادہ خوش بخت کو ن ہوسکتا ہے۔

حضرت علامہ صائم چشتی کہتے ہیں!

میری قسمت حسیس کس قدر ہے
اُن کو ہر لکھ میری خبر ہے
کھا کے مخوکر تھا جب گر عمیا میں
جُھ کو سرکار آئے اُٹھانے
ہر قدم پر اُٹھانا بڑا کام ہے
ہر قدم پر اُٹھانا بڑا کام ہے

محفل ميلاد

حفرت گرامی! محفل اپنے عروج پر ہے سب کی زبانوں پر سنگی علی کی صدا کیں گونج رہی ہیں آقا کے میلا دیر خوشی کا سال ہے ہر طرف ایک پر مُسرّت کیف چھایا ہوا ہے اہل اسٹیے کا ذکوق بھی قابل واد ہے جس طرح آپ سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعین سُن کر خُوش ہور ہے ہیں اور شائع خوانان رسول کو نواز رہے ہیں در حقیقت رہے ہیں اللہ تعالی کی عطا ہے اللہ نتارک و تعالی جا ہتا ہے جس ایٹ میں اپنے محبوب کے قلاموں کی نیکیاں بڑھا دوں۔

نتارک و تعالی چاہتا ہے جس اپنے محبوب کے قلاموں کی نیکیاں بڑھا دوں۔

میں اِن کے گناہ مٹادوں۔ میں اِن کی تکالیف دُور کردوں۔ میں اِن کی صیبتیں رفع کر دوں۔ تواس نے ہمیں توقیق وے دی کہ اُس کے جیوب کی محفل سجالیں۔ عزيزان كرامي قدر! محفل نعت سجانا اينے بس كى بات نہيں بلكه بيه وعظیم فعل بیروه عظیم کام ہے جوخالق کا کنات کے امرے ہوتا ہے۔ حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عیداس بات کوبیان فرماتے ہیں الله نُول سي منظور كه أج بخش وبال ميل سدّیا اے گئیگاراں توں محفل دے بہانے حضور کےمیلا د کی محفل ہو۔ شان ورسالت كى محفل ہو۔ عظمت مصطفیٰ سے برجاری محفل ہے۔ و كرمصطفي محفل مو-معفل تمام محافل میں سب سے افضل واعلیٰ ہے۔

### تعارف شاخوان

ائب اسمحفل پاک میں ایک منفردانداز کا ثناخوان پیش کرتا ہوں جن کے انداز میں وجاہت ہے۔

ہے۔ جس کے ترتم میں ملاحت ہے۔ ہے۔ جس کے ترتم میں صباحت ہے۔ ہے۔ جس کی آواز کی بلندی میں کرامت ہے۔ ہے۔ جس کے پڑھنے میں صدانت ہے۔ ہے۔ جس کے کلام میں لیافت ہے۔ نام کے لحاظ سے جناب محمد شفقت ہے تشریف لاتے ہیں مشفق و

حضرات گرامی! محفل کا ماحول اب اس بات کا اظہار کر دہاہے کہ اب میں بھی آپ کے سامنے حاضری پیش کروں جی تو چا ہتا تھا کہ بٹنا خوانِ شیریں لبان تعتبیں پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں کیکن آپ حضرات کا ذُوق اورا نظامیہ کی طرف سے فرمائش جھے اس بات پر مجبور کرنے میں کا میاب ہو گئی کہ میں آپ حضرات کے سامنے سر کار مدینہ سکی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے حوالہ سے چند با تیں کروں۔

شفيق فخصيت جناب محرشفقت عباس سهروردي

# آميسركاردوعالم

میں اپنے کلام کا آغاز حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اِس خوبصورت شعرے کروں گاجب میں شعر کمل کروں تو آپ حضرات کی بلند آواز میں سُبحان اللہ کاذکر ہونا چاہئے۔

شَمَندی شَمَندی ہوا رحمتوں کی جلی بن کے موج کرم مصطفیٰ آمے حل ہونے لگیں خُود بخود مشکلیں سارے عالم کے مشکل شمشا آ سکتے آمنه کا مقدر سنوارا گیا صود میں جاند جس کی اُتارا سمیا دونوں عالم کی قسمت بدلنے ملکی نُور مِیں ساری کوئین وصلنے کمی سب بیبموں کنیروں کی مجری نی مِث سُمني ظلمتين ہو سمّی رُوشی بن سمی ہے زمیں رشک باغ جنال سج سمئے ہساں کھل اُسٹے گلستاں تُور میں ہے زمیں سب نہائی ہوئی اُن کی آمہ یہ برچم کشائی ہوئی تمصطفیٰ کی سلامی کی تقریب میں نعُت برجتے ہو ئے اُنبیاء آگے ہ ج کوئی بھی صائم نہ خالی رہے مصرات کرای! میشعرآب کی نظرہے اینے دِلوں کو کمشکول ، ناکر

رب کا نئات کے حضور پیش کر دوآج آپ کی مُرادیں پُوری ہوں گیآج آپ ہواللہ کا کرم ہونے والا ہے اس وفت کو بھی ہاتھ سے مت جانیں دیں۔

آج کوئی بھی صائم نہ خالی رہے

سب مُرادیں بلیں ہر مصیبت سٹلے

سکملی والے کی آمد کا صدقہ سلے

بھیک لینے کو ہم کیا خُدا آگئے

## عطاآب دی اے

حعزات گرامی قدر! ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا تاجدارِ مرینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلووں پر پلنے والے ہیں ہمیں حضور کا صدقہ ہی ملاہے اور سب سے بردا صدقہ جوعطا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم شاخوان رسول ہیں۔

الم بهم قاک فلام بین بمیں فخرہ۔

اللہ بهم صفور کے گدا بین بمیں فخرہ۔

اللہ بهم مولا کے مانے والے بیں

اللہ بهم امام الانبیاء کے بروے ہیں۔

اللہ بهم تا جدار مدینہ کے توکر بیں

اللہ بهم مرکار کے جائے والے بیں

ہم مجبوب خُدا کے مجب ہیں ہے۔ ہم مجبوب خُدا کے مجب ہیں ہے۔ ہم مجبوب خُدا کے دیوانے ہیں اور اس لئے ہر ہر گھڑی ہمارے لیوں پر آت کے دیوائے میں اور اس کے ہر ہر گھڑی ہمارے لیوں پر آت کے دوعالم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنار ہتی ہے۔

کیاکرم ہے ؟

کرم آپ دا اے عطا آپ دی اے مر کی اے مر کے لب نے ہر دم نا آپ دی اے کر دم نا آپ دی اے کر دول اوہنول ایمان دا نور بل دا جہدے دِل دے وچّہ نہ وفا آپ دی اے جو گل اے خُدا دی جو گل اے خُدا دی

وَمَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

ایہہ قرآن اِک اِک اوا آپ دی اے عُمر منگیا ہے عُمر رب نے ہے وہ اُ اے سدا رُوری ہندی دُعا آپ دی اے سدا رُوری ہندی دُعا آپ دی اے نظر وچہ خدا دی اوہ رہندا اے ساجد جہدے تے وی ظرِ عطا آپ دی اے حضور کے چشم کرم سے بگڑے کام سنورجاتے ہیں دُکھ حُتم ہوتے ہیں دُورغم ہوتے ہیں دُورغم ہوتے ہیں معدوم رنج ہوتے ہیں اُن کی عطا سے بین دُورغم ہوتے ہیں معدوم رنج ہوتے ہیں اُن کی عطا سے بین دُورغم ہوتے ہیں عطا سے بین معدوم رنج ہوتے ہیں اُن کی عطا سے بین اُن کی عطا

اُن کے کرم کی بات ہے اُن کی عطا کی بات

کوہ اُحد سے پوچھ لو اُن کی وفا کی بات

سب مث محصے شخے رہنج ومحن محصے دُور دُور عُم

جب بھی چلی تھی دوستو اُن کی سٹا کی بات

جب بھی چلی تھی دوستو اُن کی سٹا کی بات

#### تعارف

اب میں ملک پاکستان کے معروف نعت کوشاعر جانشین مفسرقرآن جگر کوشر محقق دورال نائب غزالی زمال نور نظر را زی دَورال حضرت صاحبزاده محمد شفیق مجاہد چشتی صاحب مدخلائد که تشریف لا ئیس اور اپنے کلام بلاغت سے ہمارے قلوب کومٹور فرما ئیس ان کا تعارف ان ٹوٹے بھوٹے الفاظ میں کروانا جا ہوں گا۔

کرآپ سراپا کیف وسرور ہیں،

اللہ آپ نور ہیں۔

اللہ آپ کے کلام میں چاشن بھی ہے صدافت بھی،

اللہ آپ کے کلام میں گراز بھی ہے عبت بھی،

اللہ آپ کے کلام میں مجت رسول کی چاشن ہے۔

اللہ آپ کے کلام میں مجت رسول کی چاشن ہے۔

اللہ آپ کے کلام میں دشمنان رسول پر غضب بھی ہے۔

جہ آپ کے کلام میں آل رسول کی کی مودۃ بھی ہے۔

ہی آپ کے کام میں صحابہ کرام کی منقبت بھی ہے۔

ہی آپ کا کلام نُور میں ڈُوب کر لکھا گیا اور جب آپ اپ خُوب کو لکھا گیا اور جب آپ اپ خُوب میں دُوب کر لکھا گیا اور جب آپ اپ کے بڑھنے خُوب سورت چبرہ مبارک سے کلام اوا فر ماتے ہیں تو سامعین آپ کے پڑھنے کے سے میں کو جائے ہیں تو میں دعوت کلام دول گا۔

شاعر ابلِ سُنَّت! صاحبزاده والاشان حضرت صاحبزاده محمد شفیق مجابد چشتی مدظله العالی کو که تشریف لا نمیں اور جماری ساعتوں اور قلوب کو نعت رسول سے مستنفید فرمائیں۔

حضرات گرامی صاحبزادہ محمد شیق مجاہد چشتی صاحب بڑے ہی احسن انداز سے اپنے کلام سے ہم سب کونواز رہے تھے کلام میں آپ نے مدینہ طیبہ کی ماضری کی جا ہت کا ذِکر فر مایا تو میں آپ کے ہی موضوع کو آ مے بردھا تا ہوا حضرت صاحبزادہ محمد لطیف ساجہ چشتی صاحب مدظلہ العالی کے بی موضوع کو تا ہوں کے چندا شعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔

اکھے ہوئے چندا شعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔

سب حضرات بلند آ واز سے کہ دیں سبحان اللہ،

شهرمصطفے کا منظر

کاش شهر مُصطف کا ہم بھی منظر دیکھتے روضۂ سرکار دو عالم کو جا کر دیکھتے

جولوگ مدینه طبیبه کی حاضری جاہتے ہیں وہ بلند آواز ہے سیسجان اللہ

سامنے ہوتیں سنہری جالیاں اور اُن کے پار بند سنگھوں سے حسیس منظر برابر دیکھتے

سبزگنبد کے حسیس سائے میں ہم پڑھتے سلام ابرِ رحمت ہم بر ستا اپنے دل پر دیکھتے

محویت میں فُروب جاتے اور صدیوں سے پرے مستن حتانہ سے ہم بھی لیٹ کر ویکھتے

بدر کے میدان کا اِک. ایک ذرّہ چُومتے خاک میں پُوشیدہ جو ہیں ماہ و اخر و کھتے

پیش کرتے اپنے افکوں سے سلامی آپ کو سے سامی آپ کو ساجد اپنے شاہ کا ہم اِس طرح دُر دیکھتے ماجہ اللہ کیما خوبصورت کلام ہے جس کا ایک ایک شعر ہمارے وال میں اُر می ہے اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اچھی آواز کے والوں میں اُر می ایپ ایک ہیت ہی اچھی آواز کے

ما لك شاخوان رسول كوييش كرتا مول\_

علی علی ہے

حضرات گرامی! محترم ثناخوان رسول نعت شریف پیش کررہ عضر آخر میں انہوں نے مولائے کا کنات شیر خدا اسد اللہ الغالب امام الشارق والمغارب وصی رسول زُورِج بتول خلیفه رسول امام اوّل حضرت سیّرنامولاعلی علیه السّلام کی منقبت پیش کی۔

عزیزان گرامی! صحابہ کرام کے نزویک سب سے افضل شخصیت حضرت مولاعلی شیرخدا کرم اللہ وجہۂ بیں جب سرکار دوعالم صلّی الله علیہ وآلہ وسلم ۔ زفر مایا آئے میر ے صحابہ گواہ رہوجس کا میں مُولا ہوں اس کاعلی مولا ہے تو حضرت سید نا فاروق اعظم نے مولا کے کا تئات کو مُبار کباد دی اور مولائے کا تئات کی اس فضیلت کو تُوش دلی سے تبول فر مایا۔

بیسباس لئے تھا کہ سلسلہ نوت حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوگیا تھا آپ خاتم المبین سے کیکن سلسلہ امامت وولا یت مولاعلی شیرِ خُدا سے چلا چارورو جانی سلاسل نقشبند بیرقا در بیسہر ور دبیا ورچشتیہ میں مولائے کا کنات کا فیض رواں دواں ہے اس لئے تمام اولیائے کرام علی علی کا ورد کر تے رہے۔

حضرت علّامه صائم چشتی رحمة الله علیه فرمات بیل-

علی علی کر دے لکھال ولی ہو سکتے وليال ساريال دا پييوا چن چن کلی کلی على على على على على امام دو جہاں على جہال كا پاسبال علی وفا علی کرم علی حرم کا ہے حرم علی رنشان مصطفیٰ، علی ہے جانِ مصطفیٰ على رامام اولياء ، على صدائة بر ولى على على على على على بهارِ مُكستال ، على وقارِ إنس وجال علی ہے نُورِ اعجمن ، علی ہے فرِ پیجنن ا على يناهِ بكيسال ، على نبي كا ترجمال مجرو کے تم جہاں جہاں ،علی علی وہاں وہاں علی نہاں علی عیاں ، علی خفی علی جلی علی علی علی علی نبی کی شان ہے ،علی نبی کی آن ہے علی رسول کا تقس علی نبی کی جان ہے علی فراز عشق ہے ، علی نماز عشق ہے

علی کانام پاک ہی، نوائے ساز عشق ہے علی کی موھوم دھام ہے ، مگر مگر کلی کلی علی علی علی علی علی نامی م

علی محکوہ رزم ہے ، علی ثباتِ عزم ہے علی کے علم سے بھی ، بیمعرفت کی برم ہے علی کتاب علم ہے علی ہی باب علم ہے جہاں ہے کشتِ آرزو، علی سحاب علم ہے علی کی بات بات ہے سرور میں ڈھلی ڈھلی چمن چمن کلی کلی على على على على اس كئي بم كهتي ! علی اے وکھیاں واعم خوار علی اے وکھیاں دا غم خوار ہر مشکل توں نج جاویں گا على دا نعره مار! نعره حيدرى علی اے ہر اک دے اعدر على على سب كهن قلندر

پاک نبی دا ویر علی اے سب ولیاں دا پیر علی اے علی نوں نبی نے آکھیا بھائی تن سو آیت شان چہ آئی فیض خزانے ونڈ دے حیدر کفر شرک نوں چھنڈ دے حیدر سوہنا رنگ اے رنگ علی دا مثل خدا توں سنگ علی دا علی علی دا علی علی دا مثل خدا توں سنگ علی دا ساجد غم نمیں کو ئی رہناں ساجد غم نمیں کو ئی رہناں

كيونكه!

برغم توں مینوں میرا مو لاعلی بچاوندا میرا وظیفہ ہر دم اُدْرِکنی کیا علی اے میرا وظیفہ ہر دم اُدْرِکنی کیا علی اے

نعرهٔ حیدری

عزیزان کرامی! غیر کی بات میں مجمی نبیس آنا جا ہیے۔
غیراں کولوں نیج وا جا
نام علی دا ورد پکا

سامنے مکر ہے آجاوے نعرہ حیدری جوش تعیں لاً مرضاں ساریاں کم جاس میروناں مل جاس حیدری کا حیدری کا حیدری کا کھا دی ہے کہا دی ہے کہا دی ہے گھا درا گاک قرآن نوں کھول ذرا گاک میں تھا میں دی ہے تا ہوں کھول ذرا

مفسرین کرام فرماتے ہیں قرآن پاک میں تین سوسے زائد آیات حصرت مولاعلی کرم اللہ وجہدالکریم کی شان میں نازل ہوئیں ہیں اور حصرت مولاعلی کرم اللہ وجہد کی محبت فرائض اسلام میں سے ہیں۔

اس لئے ہر سپامسلمان مولاعلی کا نام سن کر خُوش ہوتا ہے مُنافق کو
آپ کرم اللہ وجہہ کے نام اقدس سے عداوت ہوتی ہے اور جب اُس کے
سامنے نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے وہ وہ حسد کی وجہ سے جلتا ہے اور علی کا نام س
کر جلنا منافقوں کی نشافی ہے اس لئے بلند آواز سے نعرہ لگا کی ساتا کہ جوت
ہوجائے کہ اس محفل میں سب بی ایمان والے بیٹے ہیں۔

### نعرة حيدري

جب ١٥ کی جنگ ہوئی تو ہندوفوج بیر ہمبی تھی کے مسلمان جب نعرہ کے دری تا ہے۔ دونوج بیر ہمبی تھی کے مسلمان جب نعرہ حدری حدری نگاتے ہیں تو ہم اُتنی پریشانی فائر تک سے بیس ہوتی جنٹی نعرہ حدری

سے ہوتی ہے اور ہم پہا ہوجاتے ہیں اس لئے ہندوں کا فروں کو پریشان کر ویں منافقین کو پریشان کردیں بلندا واز سے جواب دیں۔

نعرهٔ حیدری

بیں تاجدار بل اتی تمضکل کشا علی ہیں مصلفیٰ سے دل رہا مشکل شمشا علی سیتے ہیں سارے اولیاء ہر دم علی علی اعظم مجى بين على على اقدم على على ہر اک زبال یہ ہے سدا جاری علی علی بیں بخشنے ولائتیں ساری علی علی تُورِ خدا کے تُور کا جلوہ علی علی مُلطانِ انبیاء کا ہیں نعشہ علی علی شاهِ ولايت فاتح خيبر على على تُورِ خُدا كا عكس مُنور على على مقعود دو جہان ہیں مولا علی علی ہر اِک ولی کے افسر و آقا علی علی

نعرة حيدري

کئے جا کئے جا مخبت علی سے

ہے مومن کی پیچان اُلفت علی سے نبوت کے ساتھ تو خاتم نبی ہیں نبوت کے ساتھ تو خاتم نبی ہیں چلا سلسلہ ، اِمامت علی سے

نعره حيدري

برمشكل تون في جاوي كا نعره حيدري مار

نعرة حيدري

حضرات گرامی! تاجدار الله اتی مرتضی شیرِخُدامُشکل کشاحضرت علی
کرم الله وجهد الکریم کوالله تارک و تعالی نے الیی شان وعظمت اور اختیار عطا
فرمایا ہے کہ آپ آپ مانے والوں کی مشکلات کل فرماتے ہیں۔
آج بھی آپ کا نام لینے والے آپ کے نام کے صدقہ سے
مصائب وآلام سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

عزیزان گرامی! جولوگ معمائب سے نجات حاصل کرنا جاہتے بیں وہ میر ہے ساتھ یک زبان ہوکراس نعرے کا جواب دیں۔

## نعرهٔ حیدری

حعزات گرامی! حعزت مولاعلی شیرخدا کرم الله وجهدالکریم کاذکر ایمان والوں کوئی کرنا نعیب ہوتا ہے اور ایمان والے بی ذکرعلی من کرخوش

ہوتے ہیں۔

اب و مجمعة بين كون ايمان والأسب-أمد مرجب من

نعره حيدري

حضورعليه الصلوة والسلام فرمات بين "ألدِّ تُحرُّ عَلِي عِبَادَة "علَى كاذكركرنا بمي عبادت هي سب عبادت من شامل موجا تمين -

نعرة حيدري

حضرت مولاعلی مومنین کے مُولا ہیں مومنین کے آقا ہیں مومنین کے آقا ہیں مومنین کے دوست ہیں مومنین کے مددگار ہیں اپنے آقا سے استعانت حاصل کرنے کے دوست ہیں مومنین کے مددگار ہیں اپنے آقا سے استعانت حاصل کرنے کے بلند آواز سے جواب دیں۔

نعره حيدري

ساجد علی حضور وا بین جلوہ ایہ پیغام دیندا کمر و کمری جا ویں ملدانی وافیض ای علی کولوں سرنوں علی دے قد مال تے دھری جاویں معنی علی وا علی عکی سبخال ورد علی وے تام وا کری جاویں محنی علی وا علی عکی سبخال ورد علی وے تام وا کری جاویں محکر سردوا اے علی وا نام من کے نام علی لے کے سبخال کھری جاویں

نعره حيدري

نعرہ ہے وہم وہم حیدری ہم حیدری ہم حیدری نعرہ میدری نعرہ میدری ہارا یا علی ہا تعوں میں پرچم حیدری نعرہ میدری

علی وا نام کمزوران دا صائم زور بن جاندا علی و نام مخروران و انتقام مخرس جاندا علی و به نام مخرس جنگان دا نقشه جو ربن جاندا

## نعره حيدري

روٹی منظے فقیر ہے علی کولوں علی اُوٹھاں دی اوہنوں قطار دیندا صدقہ علی اُوٹھاں دی اوہنوں قطار دیندا صدقہ علی اُلہ اوس دے کم سنوار ویندا اجمل توڑ دا اے سنگل قید بال دے علی دُیال ہیڑیاں تار دیندا بدل جان طوفاناں دے رُخ فورا نعرہ حیدری جدوں کوئی مارد بندا

نعرة حيدري

عاشق مداعلی دے تان توں چم اکمیاں تے لاوے نعرہ حیدری مارے ہر اک مشکل حل ہو جادے ۔ نعرہ حیدری گارے میدری

غریبال او سہارا کون ؟ حیدر امامت دا ستارا کون ؟ حیدر امامت دا ستارا کون ؟ حیدر مائم میرا نے صائم محد دا بیارا کون حیدر میدر

على شاهِ مردان اماماً كبيرا كه بعد از نبى شد بشيراً نذيرا

### قرآن اوررسول

حضرات گرامی! آج کی بیمفلی پاک بسلسلهٔ معراج شریف انعق و پزیر ہاس محفل میں ملک پاکستان کے معروف ثناخوانان رسول سلی الله علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جوابیخ اپنے وفت میں حاضری لگوا کیں سے آخر پر خطاب مقرر ذیشان خطیب تکته دان جناب مولا نامحہ ملا زم حسین ڈوگر صاحب مرظلۂ العالی کاموگا۔

حضرات کرامی! قرآن عظیم ہے اور جس جستی پریدنازل ہوا تو وہ مجمع عظیم ہیں۔ مجمع عظیم ہیں۔ جہ قرآن کتاب تُورہے حضور من اللہ نور ہیں۔

ملاقرة ن بدايت بحضور بادي بير-

Marfat.com

24

المح قرآن رحمة للمومنين مي حضور رحمة اللعالمين بي، قرآن کی طرف دیکھنا تواب ضرور ہے لیکن جنت کی گارٹی ہیں مگر حضور جسے جا ہیں جنت عطا فر ماسکتے ہیں بعض لوگ قرآن یا ک کوحضور علیہ السلام سے افضل کہتے ہیں میں کہنا غور کروقر آن میں مشا بہات ہیں حضور كي جسم اطهر كاسايا بي جيس إوران مقابله كرنے والول سے كہتا ہول كه قرآن حضور كامحتاج بي حضور قرآن ك محتاج نبيس مين حضور عليه السّلام اس لتے پشمان ہیں ہوئے منے کہوئ ہیں آرہی بلکداس کئے پشمان منے کہ بیر اوك جبتم من نه جلے جائيں كه حضور بين جائے كه لوگ جبتم ميں جائيں۔ قرآن حنور سے افضل کیے ہوسکتا ہے مسلمان قرآن کو پیجیانہیں كرت بلكة محركمة بين كقران بإك يجيهنه و ادهر صنور سلى الله عليه وآله وسلم كى ذات واقدس ہے كہ جدهر حضور جائے ہيں قرآن پيچھے ييجھے آر ہا ہے،حضور مکہ میں ہیں تو قرآن مکہ میں حضور کے پیچھے۔ ﴿ حضور بِها ثريب تو قُرآن بِها ثرير آر با ہے۔ المحضورغار ميں ہيں تو قرآن غار ميں آرہاہے۔ المح حضور كمريس بين توقر آن كمريس أرباه مرد حضور با ہر ہیں تو قرآن با ہرآر ہاہے۔ جد حضور کلی میں ہیں تو قران کلی میں آرہاہے۔ مرحضورمسير ميں ہيں تو قرآن مسجد ميں آر ہاہے۔

ہے۔ صنور چلتے ہیں تو قُر آن بنا ہے۔

ہے۔ صنور بیٹھتے ہیں تو قُر آن بنا ہے۔

ہے۔ صنور قیام فرماتے ہیں تو قُر آن بنا ہے۔

ہے۔ صنور جا مجتے ہیں تو قُر آن بنا ہے۔

ہے۔ صنور مر اقدس پر تیل لگاتے ہیں تو قُر آن بنا ہے۔

ہے۔ صنور زُلفوں کو سنوارتے ہیں تو قُر آن بنا ہے۔

ہے۔ صنور آسان کی طرف دیکھتے ہیں تو قُر آن بنا ہے۔

ہے۔ صنور آسان کی طرف دیکھتے ہیں تو قُر آن بنا ہے۔

مسلمان وہ ہے جو قر آن کے پیچے ہے اور قر آن وہ ہے جو محبوب

محبوب کے بعل سے اُنے حیدر تحدر قرآن کی آیت بنتی ہے اور مجموعت ہے !

آبات قرآن کوجمع کریں تو محبوب کی نعتیں بنتی ہیں۔اورا گرز بانِ معنرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے شنیں تو آپ فر ماتے ہیں!

تو نعت محبوب رحمان بشکل آیات قرآن پیش کرنے کیلئے میں دعوت دیتا ہوں ملک پاکستان کے معروف قاری جناب قاری الحافظ محمدا کرام چشتی نقشبندی صاحب کو، قبلہ قاری صاحب آل پاکستان مقابلہ شن قرائت میں اول پوزیشن حاصل کر بچے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں الیک شش میں اول پوزیشن حاصل کر بچے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں الیک شش رکھی ہے کہ سامعین ان کی آواز کی دِکشی کے صحرا میں گم ہوجاتے ہیں۔

تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام جناب الحافظ وقاری محمدا کرام چشتی صاحب۔

حضرات کرامی! حافظ القاری محمد اکرام صاحب تلاوت قرآنیه سے جمار ہے قلوب کومتور کرر ہے تھے ان کی زبان سے ادا ہونے والی آیات ہمیں می حرام کے مناظر سے لے کرمسجر اتھی کے پرٹور علاقے کا حال تفسی رہیں کررے تھے۔

سورة بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات جوقبله حافظ صاحب نے پڑھیں ان میں معراج مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اگر اِن ابتدائی آیات کے بارے میں تُفتگو کی جائے تو بہت سے لطیف نکات ہمارے سامنے آتے بین کین یہاں میں صرف ایک نکتہ پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا تا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جلّ شاندار شاوفر ما تا ہے!

بَارَ كُنَا حَوْلَهُ لِنُويَهُ مِنْ الْلِنَا . وه مبراتعلی كرجس كردا كردالله تبارك ونعالی جلّ شانهٔ نے

يركتس كمي بير-

### قبرول برجانا

حضرات کرامی! مسجد میں تو پرکتیں ہوتی ہی ہیں کیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمار ہا ہے کہ میں نے اپنے مجبوب سیر کرائی مسجد افضیٰ تک جس میں برکتیں ہیں۔ برکتیں ہیں۔

بلک فرمایا! مجرافعیٰ کہ جس کے اردگرد پر کتیں ہیں۔ بات بجھ خیس آئی ممنزین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اردگرد پر کتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اردگرد پر کتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی قبریں ہیں۔ معلوم ہوا جہاں اللہ والوں کی قبریں ہوں وہاں پر کتیں ہوتی ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں پر جانے سے شرک ہوجا تا ہے، اگر وہ حقیقت کی طرف توجہ دیں تو کبی ایسی بات نہ کریں، قبروں پر جانا شرک نہیں ہے اگر قبروں پر جانا شرک ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ندارشا دفر ماتے کہ قبروں پر جانا شرک بیونا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ندارشا دفر ماتے کہ قبروں پر جانا شرک نہیں بلکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ندارشا دفر ماتے کہ قبروں پر جانا شرک نہیں بلکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قبروں پر جانا شرک نہیں بلکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

جهر ایک ایمان والے کی قبر ہے۔ دوسری ہے ایمان کی قبر ہے۔ ہ ایمان والے کی قبر میں اللہ کا نور آتا ہے۔

ہے ایمان کی قبر میں عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔

ہے موس کی قبر جنت کا باغ ہے۔

ہے ایمان کی قبر پر کر کئیں ہوتی ہیں۔

ہے موس کی قبر پر کوشیں ہوتی ہیں۔

ہے ایمان کی قبر پر خوشیں ہوتی ہیں۔

ہے موس کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کرنے سے اللہ تعالی خُوش ہوتا

جحضرات کرای! ایک مرتبه المیس لعین حضرت مُوی علیه السلام
کے پاس آیا اور کہنے لگا!

آپ اللہ کے نبی جیں۔
آپ اللہ کے رسول جیں۔
آپ اللہ کے بیارے جیں۔ آپ اللہ کے بارگاہ میں التجاء کریں کہ
وہ مُجھے مُعاف فرمادے۔
حضرت مُوی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاء کی کہ البی البیس اپنے کے پرناوم ہے تو اِسے معاف کروے۔
البیس اپنے کیے پرناوم ہے تو اِسے معاف کروے۔
البیس اپنے کیے پرناوم ہے تو اِسے معاف کروے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا! ای موئ میں نے اِسے تھم دیا تھا آ دم کو جدا

کروال نے محدہ نہیں کیا۔ تمہارے کہنے پر میں اسے معاف کرتا ہوں مگر اس شرط کے ساتھ کہ میآ دم کی قبر پر چلاجائے اور سجدہ کرے۔

حضرت موی علیه السلام نے ابلیس سے فرمایا! نجمے خوشخبری ہوکہ نخمے معافی مل کئی تو چل آدم علیه السلام کی قبر پر اور اللہ کے فرمان کے مطابق قبر پر جدہ کردے اللہ تجمے معاف فرمادے کا۔

ابلیں شیطان نے کہا! میں نے زندہ کوسجدہ نہیں کیا تو کیا آب مُردہ کوسجدہ کردں گا؟ مجمعے معافی نہیں جاہیے۔

حضرت موی علیدالسلام کوابلیس کی اِس بات پرجلال آیا اِس سے پہلے کہ آب بلیس پرخلال آیا اِس سے پہلے کہ آب بلیس پرخماب لاتے وہ بھاک کیا۔

عزیزان گرامی! اللہ تعالی نے فرشتوں سے آدم علیہ السّلام کو تجدہ کرایا ، شریعت محدی میں غیر خدا کو تجدہ کرنا جائز نہیں ہے لیکن اللہ والوں کی تعظیم وکریم کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے تو اِن گذار شات کے ساتھ ہی میں اِس محفل یاک میں شامل شاء خوان رسول میں سے پہلے شاخوان کو پیش کرنا ہوں تشریف لاتے ہیں جناب حافظ اظہر حسین اعوان صاحب۔

حضرات مرامی! محترم شاءخوان رسول نبهایت احسن واجمل انداز میں اور اپنی مترتم آواز میں نعت رسول بحضور سرور کا نئات صلی الله علیه وآله ملم پیش کرد ہے تنے۔

ان كنعت يرصف كاندازيس بمسب اليكمن بوسة كدية

ی نہ رہی کہ وقت کتنا بیت چکا ہے اور میرا خیال ہے یہ میم معراج پاک کی
اس رات کا اعجاز ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پرتشریف
لے صحیح و وقت روک و یا حمیا ۔ روایات میں آتا ہے کہ اٹھارہ سال تک نظام
کا تنات ساکن رہا اور جب حضور علیہ العملاء والیس تقریف لائے تو
دوبارہ یہ نظام کا تنات کا سلسلہ چلا۔

### أيك نكته

اِس میں ایک نہایت خُوبھورت کاتہ رہی ہے کہ اٹھارہ سال کے عرصہ تک انسان سوئے رہے، حضرت عزرائیل علیہ السّلام کی ڈبوٹی اٹھارہ سال کیلئے بند ہوگئی اور اٹھارہ سال کوئی فخص فوت نہ ہوا، نہ سی کو کھانے کی حاجت ہوئی۔

ارے جس نی کے صدقہ سے اٹھارہ سال کی کوموت نہیں آئی، اُس نی پرموت کیے آسے ؟

نی پرموت کیے آسکتی ہے ؟

ہرکز نہیں حضور زِ ندہ ہیں حضرت علامہ صائم چھتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں !

میرے محبوب زِندہ نی میں بلکہ ہر چیز کی زندگی میں ایکے ذاکر کو کیا موت آئے ذکر جب اُن کا فانی تیں ہے

#### تعارف

توأس زنده محبوب كے حضور ہدية عقيدت پيش كرنے كيلئے تشريف لاتے ہیں ثناءخوان حبیب الرحمٰن عظیم ثناءخوان سرایا ذُوق ووجدان جناب صاحبزاده محمر فيضان چشتی صاحب كه حضورِ اقدس صلى الله عليه وآله وسلم كی باركاوب كس بناه مس تحت اللفظ مدية عقيدت بيش كرير جتاب فیکنان صاحب میخانے کی بات کر رہے بتھے تو ہیں بھی مخانے کے والہ سے رہائی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ طنیبہ یاک میخانہ اے عاشقال وا الیم جکہ تے ہوش کوائی دا سی جیموا سبق قرآن نے وس دِتا اوس سبق تول کدے معلائی دا میں ایشوں نے لی کے کیب جاپ رسیے من تأكيل ابهد نشد وكمائي دا عمل حيدر كدى خيل غير تول طلب ركمتي کے ہور میخانے جہ جائی وا جمیں

سے ہور میخانے چہ جانی دا بھی دی میخانے چہ جانی دا بھی دی ہور میخانے ہیں داجب الاحترام جناب محترم محد فیمل چشتی معاصب اور بحضور سید الرسلین نعت یا کہ پیش کرتے ہیں۔

#### حفرات كرامي!

ورود ول نے براحا تھا زُبان سے بہلے اذان رُوح میں سمجھی تھی کان سے پہلے ہر اک رسول نے کی آخری رسول کی بات سُنی ہے جایہ قدم کے نشان سے پہلے اورمعراج كى بات شاعر يون كرتا ہے كه! نہ ابیا مہمان دیکھا کوئی کہ میزیاں جس کا خُود خُدا ہے سمیا جوعرش علی سے آمے وہ مصطفے ہے وہ مصطفے ہے مری جو ایکھیں چھک رہی ہیں کرم فریدی یہ میہ تیرا میں کب تھا تیری شاء کے قابل بیاض تعمت بری عطا ہے تو معراج کے دولہا کے حضور مدیبر سلام وعقیدت پیش کرتے ہیں واجب الاحترام جناب مرزامح تنفيق الرحمن صاحب،

### عروج كى رات

جب مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے اُن کی رحمت سے دِن لکاتا ہے اُن کے مدیق میں رات ہوتی ہے

تمام راتیں انہیں کے صدقہ سے بی بیں اور شب معراج اُل رانوں میں خاص ہے کہ اِس رات سرکار مدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگرسے فلسطين تشريف لے محتے پھرا سان بر محتے۔ المريبكية سان عيمى أوير ملا دُوسرے آسان سے بھی اُوبر 🖈 تنیرے آسان ہے بھی اُوپر مهرچو تنے آسان سے بھی اُوپر 🖈 یا نبچویں، جھٹے، ساتویں آسان سے بھی اُوپر 🛠 جنت الماويٰ ہے أوبر مراجنت النعيم <u>سے</u>أوبر الملاتهام جنتول سے أوبر المككوت سے أو ير ملاسدرة المنتلى باور بلكه عرش على سيمحى أوير 🖈 مقام دنیٰ کی منزلیں کے فرماتے ہوئے فندلی سے ہوتے موسئة قائب قوسين بلكهاداد في تك جاينيج جولوك رسول التمسلي التدعليدوآلدوسلم كي بمسر مون كا دعوى

Marfat.com

كرتے بيں ذراغوركريں ،اسيے كريبان بيں جمائليں كہ كھال محبوب خداصلی

الله عليه وآله وملم كا مقام و مرتبه اوربلندى اوركهال ايك عام انسان كى اوقات.

حاضر بن محترم! ہمارے آقا ومولی حضرت سیّدنا تمحہ مصطفیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واقد س تُورِخدا سے بنی ہے جبی تو آپ وہاں محتے جہاں حضرت جبریل اجین علیہ السلام بھی نہیں جاسکتے۔

حضرات كرامي! جب ني كريم ملى الله عليه وآله وسلم معراج كى رات جان والله على الله على الله على معراج كى رات جان والله عنه الله تعالى في شتول مع فرما يا كرام فرشتو!

آج دوزخ کے دروازے بند کردو، آسانوں کوسجادواور کتبے لکھ دو۔ مہاہیں نے میں تک اس جس میں اندا

بہلے آسان پرٹورکا کتبہ لکھا میاجس پرلکھا تھا۔

اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِيْنِ الْحَقِ وُوسِ \_\_آسان بِرَكْبَرْكُمَا مِيا۔

وَمَا آرُمَلُنگ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تيرے آسان پرکتے پرلکما کیا۔ لَفَدُ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْث فِيُهِمُ لَفَدُ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْث فِيْهِمُ

رَسُولًا

چوشے آسان پرکتبرکھا گیا اِنَّ اللَّهَ وَمَلْمِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِى بانچویں آسان پرکھا گیا۔ بانچویں آسان پرکھا گیا۔

يَّايَّهُاالنَّهُ إِنَّا اَرُسَلُنگَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَلَذِيْرًا

جعظة سان بركتبه لكعاميا-

إِنَّ اللَّهَ ٱنْزَلَ عَلَى عَبُدِهِ الْكِتَابِ.

ساتوس آسان بركته لكفاحميا-

سُبُحَانُ الَّذِى ٱسُرى بِعَبُدِهٖ لَيُلَةً مِّنَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَام.

حعزات مرامی! الله تعالی این محبوب کے معراح برجشن کا

اجتمام فرمار بإہے۔

فرصت دیاں گھڑیاں کی کیاں سے نے باہواں چکیاں جو قوساں دونویں جھکیاں اُو اُدُنی پین پکارال اُدُاخ دا شرمہ پاکے جد یار کھلوتا جا کے ہیں کہیا جی ار کھلوتا جا کے ہیں کہیا جی نے پردے چاکے جن اُلٹ سے مُوج بہاراں رہ کی مولیا تور خزاناں گھر یار نے پھیرا پاناں اِس راتیں بخشے جاناں ما آئم جینے او منہارال ہے فرشتوں کو تو شیاں حاصل ہور ہی ہیں۔

ہے فرشتوں کا خصائص حاصل ہور ہے ہیں۔

ہے فرشتوں کو مزید خلعتوں سے نواز اجارہا ہے۔

المنظر فشنوں کے لئے عید کی رات بنی ہوئی ہے۔ المنظر میں سجاوٹیں کررہی ہیں۔ المنظر عین بناؤسنگار کررہی ہیں۔

جہ جنت کے ہام و وُر خاص طور پرسچائے جا چکے ہیں کہ جنت کا مالک جنت کی سیر کرنے کے لئے تشریف لارہا ہے۔

حضرت علامه صائم چشتی اشعار میں بیان فرماتے ہیں۔
دو جگ توں خوشیاں چر حیاں آیاں نے ملن دیاں گھڑیاں
رحمت نے لائیاں جھڑیاں سب مہک پیاں گلزاراں
جد ٹرے حبیب پیارے را ہواں دچہ وچھ کے تارے
ہ نبی کھلوتے سارے دچہ راہ دے بنتھ قطاراں

# التجاخواب ميس ديداركي

الله سوبنیاں خواب و کھا مینوں سوہنے نی دارئ انوارتکناں حضرات کرامی! جس آنکھ کودیدارِ مصطفیٰ ہوجائے وہ آنکھ بڑی قسمت دالی ہوتی ہے جوآنکھ دیدارِ مصطفیٰ کرے اس آنکھی آنکھس کی ہوسکتی قسمت دالی ہوتی ہے جوآنکھ دیدارِ مصطفیٰ کرے اس آنکھی آنکھس کی ہوسکتی

معرت امام جلال الدّين سيوطى عليه الرحمة كمقدّر برقر بان حائين سيوطى عليه الرحمة كمقدّر برقر بان حائين كمانبول في بهري مرتبه بيدارى كوعالم من سركار مدينة ملى الله عليه

وآلہوسکم کی زیارت کی ہے۔ مدا عشق

منزل عشق دی دیندی کمال حیدر منال میدا منکر کدے ملکوتی نبین ہو سکدا

جنہاں جا گدیاں سوہنے دی دید کیتی ہر کوئی امام سیوطی نہیں ہو سکدا لیکن امام سیوطی نہیں ہو سکدا لیکن امام بوصیری کوئی یہ مقام ملاکہ آقائے دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لاکر آپ کوشفا بھی عطافر مائی اور چا درمبارک بھی عطافر مادی اس کئے ہم بھی عرض کرتے ہیں۔

الله سوبنیاں خواب و کھا مینوں تیرے نی وا رُخ انوارتگناں میری ازل توں آرزو ہے مولا تیری تدت واعلی شہکارتگناں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ مثن رَا نِی فِی الْمَنَامِ فَسَیَرنِی فِی الْیَقْضَا.

جس نے اپنے خواب میں میری زیارت کی بینک اُس نے میری زیارت کی شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا اور فرمایا!

> من دا نبی فقد داء المحق جسنے مجھے دیکھاتھیں اُس نے حق دیکھا۔ اس لئے ہم التجا کیں کرتے ہیں۔

میمی تو خواب میں آجائیں یا رسول اللہ میں کیائے میری بھی نیند سنور جائے دو گھڑی کیلئے عزیزان کرامی! اگرخواب میں سرکار مدینہ تشریف لائیں تو پھر بیدار ہونے کی خواہش کون کرےگا۔

آپ کی خواب میں جلوہ کری کے بعد علاّ مدصائم چیشی رحمۃ اللّٰدعلیہ کیسے ہیں۔

خواب میں آئے ہیں وہ یار ب نہ جا کول عمر مجر
خواب سے بردھ کر حسیس مطلب نہیں تعبیر کا
بینک تعبیر بھی اچھی ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں ونیا سے
جائے گالیکن خواب میں تو خود آقائے کون ومکال جلوہ کر ہیں اس کا خواب کا
مرنتہ تعبیر سے اچھا ہے۔

خواب سے برد کرسیس مطلب نہیں تعبیر کا عزیزان کرامی قدر!

سب بلندآ واز سے بیان اللہ کہدیں۔
میری دعا ہے جوسب سے بلند سبحان اللہ کے اُسے سرکا یہ دینہ ملی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوجائے۔
جس مقدس جرو اطہر کے صدقہ سے یوسف علیہ السلام کوشن ملا اور ہم التجا

کرتے ہیں کہ یارسول الد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،

ہے اُنج دیدار کر ونال محیل ہے کھے توں پر دہ چونال محیل
وچہ خواب دے آجا بل دی بل اینال تے کرم فر ماوندا جا
عزیز ان گرامی! کہاں حضورا قدس کی ذات با برکات اور کہاں ہم
گنجگاروں کی آنکھیں دیدار کی بات کرتے ہوئے بھی شرم میں ڈو و بہوئے
ہیں۔

گرچہ دیدار کی میں نے کی ہے دُھا پر کہاں میں کہاں سرور انبیاء شرم آتی ہے صائم یہ کہتے ہوئے مجھے کو میری دُھا کا ثمر چاہئے یارسول اللہ! ہم حقیر ہیں ہم بے تواہیں۔ لیکن آقا آپ کے کداہیں آپ کے مانے والے ہیں آپ کے تحت ہیں۔ آپ کے مانے والے ہیں آپ کے تحت ہیں۔ آپ کے دانوں کولیوں پرسچا کرائتجا کرتے ہیں کہ آقا ہم پر کرم فر ما

اوريبي التجابار كاوايزدى مسكرت بيل

الله سوہنیاں خواب و کھا مینوں تیرے نبی دا رخ انوار کماں میری ازل توں آرزو ہے مولا تیری قدرت دا اعلی شہکار تکنال اکھال میری ازل توں آرزو ہے مولا تیری قدرت دا اعلی شہکار تکنال اکھال میریاں سوہنیاں یا کردے طیبہ یاک چرنوری دربار تکنال حیدر میرے نصیب وچہ لکھ مولا تیرے مظہر دا جلوہ بار تکنال

حسن رسول

کونکہ بیرہ وہ سن ہے بیرہ چرہ اطہر ہے کہ
اوہ ہو گیا دیوانہ سے شیدا حضور وا
اِل وار جینے دیکھیا جلوہ حضور وا
اِل اوس وحسین مجبوب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ
میں دُرووں کے ہارسجا کرلائے ہیں ہمارے مہمان شاخوان کہ جن کے نام کا
حوالہ نست رسول بن چکی ہے ہمارے ملک کے معروف ثنا خوان رسول
واجب الاحر ام محر م المقام ہمارے ملک کی پچان شاخوان رسول میں منفرد
مقام رکھنے والے جناب محرسلیم صابری صاحب آف چیچہ وطنی،
سلیم صابری صاحب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محرات

کی بات کرد ہے تھے۔

حعزات كرامي! ماراعقيده هے كه پيارے آقاملى الله عليه وآله

وسلم کی ذات بابر کات سرایا معجزه ب آپ خودالله کامعجزه بین الله قرآن یاک مین ارشادفر ما تا ہے قد جآء کم بر معان من ربکم ، توجب حضور علیه السلام الله تارک و نعالی کی دلیل بن کرتشریف لائے تواب کوئی بات رہ گئی۔

عزیزان گرامی! اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا و کی ہے کیونکہ وہ واجب الوجود ہونے کے ساتھ غیب ہے وہ ہر چیز میں اس کے جلوے ہیں مگرخود وہ غیب ہوا وراس کی بات کی جائے تو وہ صرف وعویٰ ہے اور دعویٰ اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جا تا جب تک اُس کی دلیل نہیش کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہونے کی ولیل بن کر حضور علیہ السّلام تشریف لائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب جب میری الوہیت کی ولیل تم ہواس لئے تم بی کہو "قل مو اللہ احد" اے مجبوب تم میری ولیل ہو" بُرُ ہائ مِن رَبُمُ "اب میرے ایک ہونے کا اعلان مجیوب تم میری ولیل ہو" بُرُ ہائ مِن رَبُمُ "اب میرے ایک ہونے کا اعلان مجیوب تم میری ولیل ہو" بُرُ ہائ مِن رَبُمُ "اب

حعرات گرامی! حضور اللہ کی دلیل ہیں اس کئے حضرت علاّ مہ صائم چشتی بھی حضور کی آمد کی بات کرتے ہیں۔

دلیل کر بریا بن کر حضور آئے حضور آئے

بہار جانفزا بن کر حضور آئے حضور آئے

عقيده

آج بعض لوك تاجدارِ انبياء شاه دوسرا إمام المرسلين خاتم البين

حفرت سیرنامحد مصطفی صلی الله علیه واله وسلم کی مثیت کا دعوی کردیتی بین اور بیمی نبیس سوچنے کہ ایبادعوی کرنے سے انسان دائر ہ اسمالام سے خارج مجمی ہوسکتا ہے۔

عزیزان گرامی قدر! کوئی بھی صاحب عقل الی بات سوچ بھی نہیں سکتا جس میں وہ اپنا موازنہ حضور رحمة للعالمین صلی الله علیہ وآلہ وسلم سنے کروائے حقیقت بھی ہی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کہاں اور سرئ ک چھاپ مُلا کہاں ملاقو ملاحضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی عالم حق بھی نہیں ہوسکتا۔

حضوری ش کوئی ولی محی نبیس موسکتا۔ ۲ قاکی مش کوئی معالی مجی نبیس موسکتا۔ بلکہ کوئی نبی مجی نبیس موسکتا۔

ابویں پیامنگیت دے کریں دعوے دل نہیں سکدانوں نی دی آل دے نال آل نی ذکوۃ دے مال دے نال آل نی ذکوۃ دے مال دے نال میں مثل نی مثل نی

حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل اور نظیر کوئی نہیں ہے میرے نہیں دی مثال ہور کوئی وی نہیں ایسا میرے ایسا سوہنا لجال ہور کوئی وی نہیں ایسا سوہنا لجال ہور کوئی وی نہیں

کویں آکھے بجرا سوہنے نبی پاک نُول

اُیا صاحب جمال ہور کوئی دی نحیں
حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ الشعلیہ ایک جگہ فرماتے ہیں۔
میرے سوہنے دی مثال تے نظیر کو ئی ناں
نبی پاک جہیا نُور تے منیر کوئی ناں
نبی اُمثال دے باپ ہندے بھائی جان نحیں
تقویۃ الا بھان میں اساعیل وہلوی لکھتا ہے تمام انسان بھائی بھائی
ہیں جتنے نبی پیٹیرولی ہیں ہمارے بوے بھائی ہیں اس مولوی کو مخاطب کر
ہیں جانے نبی پیٹیرولی ہیں ہمارے بوے بھائی ہیں اس مولوی کو مخاطب کر

نی اُمثال دے باپ ہندے بھائی جان شیں
علی باہجھ میرے مصطفیٰ دا رور کو کی شیں
ارے آقائے دوعالم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شل و بنظیر ہیں۔
آپ کے چاہے سے نظام کا نتات تبدیل ہوسکتا ہے اور مولوی کے اجامے ہو تا۔

حضور کے جانے سے قبلہ بدل جاتا ہے مولوی کے منہ بدلنے سے میاز بھی تیں ہوتی۔ مہاز بھی دیس موتی۔

جمنور کے جاہئے سے جائدز مین برآجا تا ہے مولوی کے جاہئے ۔ ایسے برندہ بھی زمین بردیس تا۔

حضور کے چاہئے سے درخت چل کرآ جاتے ہیں مولوی کے چاہئے سے اُس کی اولا دبھی کہنا نہیں مانتی۔ حضور کے چاہئے سے بارش برس جاتی ہے جبکہ مولوی کے ناچاہئے ہوئے بھی اُس کی بیوی اُس پر برستی ہے تو پھر تقابل کہاں کارہ گیا۔ حضور کا چہرہ والفتی اور مولوی صاحب کامنہ، حضور کے جسم اطہر پر بھی کھی بھی نہیں تو پھر کیا کہنا چاہئے۔ پنجا بی میں مولوی کے جسم سے بھی اُٹر تی نہیں تو پھر کیا کہنا چاہئے۔ پنجا بی میں

البيناح إنحتب

کر تھے مولوی کھے نی پاک !

کر تھے مولوی کھے نور 'کھتے ذرّہ کھتے طُور

کھتے دین توں دی دور کھے شارع آخضور

کھے فرن توں مختاج ، کھے صاحب معران

کھے کوڑھ گھر کھ کھاج ، کھے واقعیٰ دا تان

کھے درّہ کھے چید کھے زر کھے قد کہ کھے در میں توں بلند

کھے دھرتیاں دا گذر کھے عرش توں بلند

کھے نری خرابات ، کھے عرش توں بلند

کھے شوہ سے دی اوقات ، کھے مصطفیٰ دی ذات

کھے شوہ سے دی اوقات ، کھے مصطفیٰ دی ذات

فیرکیوں نہ کہواں !

ہے نال نرا ای شدائی اوہنول آکھ وڑا بھائی جہڑا جان ہے جہان دی کہال مسطقیٰ کی ذات کہال مولوی کم ذات کہال مسطقیٰ کی ذات کہال مسلقیٰ کی ذات کے کھی کہتھے نوا کھے مرکھ کہتھے سکھ کہتھے کہ کھی کہتھے مرکھ کہتھے سکھ کہتھے سکھ کہتھے کہ کھی کہتھے جنوں وڈھ کھی

بحقے مئیل نے ٹیجیل بحقے دھون والا مئیل محقے مال وال ویل بحقے گیسوئے والتیل

کتھے موہ کتھے ربیرا کتھے کی کتھے ہیرا - کتھے اکمیاں توں پیرا کتھے ٹور تے تمنیرا

مِنْ عَلَى مِنْ مَالَ مِنْ عَلَى روز رَمِنْ لَعَلَى مِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

مجتفے چور ڈاکو ٹھگ، بختے رحمتِ دو جگ بختے چور ڈاکو ٹھگ، بختے رحمتِ دو جگ بختے سینے وچہ اگ، بختے چمرا جمک

کتھے وشنی تے ور کتھے بہتری تے خمر ا کتھے ویکھے ستھے پیر کتھے لا مکانی سیر

کتھے ڈھٹھا ہویا ڈھارا کتھے عرش دا منارا کتھے نجد دا شرارا کتھے عرب دا ستارا

کتھے ہو س وا غلام کتھے جگ وا امام کتھے خام توں وی خام، کتھے سید انام

کتھے مجرم ناپاک، کتھے سیّد لولاک کتھے کھیّاں وی جھاک کتھے زین ٹابناک

کتھے مندراں دی ریت کتھے کعبہ نے میت کتھے مندراں دی ریت کتھے کعبہ اوی میت

کتھے فرن توں لاجار کتھے عرش توں وی بار کتھے میں عنہ کار ، کتھے کی عمار

کتھے اتمق و نادان، کتھے مساحب قرآن کتھے جابل و انجان کتھے شکل غیب وان

کتھے آپ ڈب جاوے کتھے جک نول نراوے کتھے دوز خال نول دھاوے کتھے دوزخوں بچاوے

کتھے کاذب و تعین کتھے صادق و امین کتھے کاذب و سین کتھے عرب دا حسین مستھے عرب دا حسین سامعین گرامی!

کتھے روین کھائی ڈین کتھے سرور کوئین مختے روین کھائی ڈین کتھے سرور کوئین کتھے مرور کوئین کتھے اگروئے توسکین

کتھے خاک دا دفینہ کتھے نور دا نزینہ کتھے مکدا پینہ کتھے مہکدا پینہ

محبوب محتف خاطی و معنوب محتف الله دا بحبوب محتف الله دا بحبوب محتف بیکر عبوب محتف خوب نول وی خوب غورفره مین!

کتھے مماں کتھے سیو کتھے تیل کتھے گھیو رکتھے نجد دالا دیو کتھے کل دا وی پیمؤ

رکتھے دھوکا تے شراب کتھے نور آفاب رکتھے صورتوں قصاب، رکتھے طلہ دا خطاب

رستقے مُجرم و رجیم، کقفے رحمت ور حیم کتھے خلا دا تشیم در مقط دا تشیم در مقط دا تشیم در مقط دا تشیم در مقط دا تشیم در مقابلہ ہے؟ کوئی نقائل ہے؟ کوئی نقائل ہے؟ کوئی مثلیت ہے؟ کوئی مثلیت ہے؟ نہیں! کیونکہ، نہیں! کیونکہ، احتر و ذلیل ، کتھے احس و جمیل کتھے خاہر و رذیل ، کتھے حشر دا وکیل کتھے خاہر و رذیل ، کتھے حشر دا وکیل

کھنے کپر نے غرور، کھنے، کیف نے سرور کھنے کپر وا فتور، کھنے روشیٰ وا طور

کتھے دوزخال دا رائی، کتھے جنتال دا مائی کتھے ہندو دا سابی کتھے کُل اُتے شاہی

کتھے جہل نے ظلوم کتھے پاک نے معصوم کتھے جہل نے معصوم کتھے ہے ہاک معموم کتھے مخزن مگوم کتھے مخزن مگوم

کتھے فتنیاں وا جال، کتھے ماڑیاں دی وحال کتھے فتد نال نال کتھے دوزخاں وا مال، کتھے فلد نال نال

صائم قلم تائیں روک آئی نجد یاں دی جموک ہویا فیصلہ دو ٹوک بئن تے کہن سارے لوک ہوتا نیاں رزا ای شدائی اوبنوں آکھ وڈا بھائی جہوا جان ہے جہان دی کوئی مقابلہ بیں ہاں گئے کہ جہوا جان ہے جہان دی کوئی مقابلہ بیں ہے اس کئے کہ

خدا جاہتا ہے رضائے جمہ کوئی مقابلہ جیس ہے کہ اُن کے عروج کی کوئی حدیثی ہیں ہے۔ ارے ملکم ملکم کہنے والو یہ جُہت چلو مان لیتے ہیں ہم بھی مرمہماں جو بنا ہے عرش کا کوئی اور اُن سا دکھانا پڑے گا یا بے مثل آ قا کو کہنا پڑے گا یا سید حاجبنم کو جانا پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثلیت کا دعویٰ کرنے والے بیاتو

سوچ کیں۔

اللهِ نُورٌ اللهِ المُلْمُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مرد مرد حضور کاسایانبیس الماحضور شابرين أرسلنك شاهدًا الما حضور مبشرين ومبيقوا المحضورنذرين وكلا يوا ﴿ حضور دعوت وسين واسل بين وَ دَاعِياً إِلَى الله المحضورنورين وسواجا منيوا الله منحمد وسول بن منحمد وسول الله ﴿ حَضُورًا حْرَى فِي بِي وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَالَمَ النَّبِينَ ﴾ الأول بن هُوَ الأول من بهرمنورا خربيل والأبو

مهرحضورظابري والظاهر الماطن بين وَ الْهَاطِنُ الْمَاطِنُ المرحضورعالم الغيب بين وما هوعكى المفيب بضنين ﴿ حضورها منزنا ظريل النَّبِي أَوْلَى بِالْمُوْ مِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ المحضوركاجيره والضلى مهرحضوركي زلفيس والكيل إذا مسجى المحضور كاسينه لكك صَدْرك المحضوركاذكر وَفَعْنَا لَكَ ذِكُوكَ المرحضوركالقب يلسين وطها المرحضوركي جان لغمرك المرحضور كافلق إنك لعلى خُلُق عَظِيْم یے مثل اللہ ہے مثال اوہدی مثل کوئی تھیں ایہدی مثل کوئی تھیں جمرا ایمنال دا مووے عمتاخ خیدر اوبدا ہو کوئی شمیں اوبدی امل کوئی تہیں كيونكه كوفى مسلمان حضور صلى الله عليه وآله وسلم كالمستاخي نبيل كرسكتا اس كئے كه حضور ملى الله عليه واله وسلم توايمان كى جان بي -

Marfat.com

سب كهدس! أقاتو؟ ايمان كي جان بي-

ا قاتو؟ خدا کی شان ہیں۔ حضورتو؟ کل ایمان ہیں۔ حضورتو؟ انبیاء کے سلطان ہیں۔ حضورتو؟ اُمنت کے مہریان ہیں۔ حضورتو؟ محبوب رہے رہمان ہیں۔ حضورتو؟ صاحب قرآن ہیں۔

اب میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صنور میر عقیدت کے اظہار کے لئے دعوت قصیدہ ووں گا ثناخوان رسول شاہکار سروتال بلکہ یول کہ لیس کہ سروتال کے مالک بیں شاخوان رسول کے مالک بیں شاخوان رسول کے لیے سوز کی دال بیں نام کے لیاظ سے جناب حافظ ظفر اقبال بیں ۔ تشریف لاتے بیں جناب حافظ ظفر اقبال سعیدی صاحب۔

محفل نور

میحفل بہارہے وجهيجين وقرارب برطرف كماري ساعت آ مرحبيب غفارے ہمسب میں قاکی محبت اور بیارہ ملامیخفل میلاد ہے بر مخض شاد ہے عمول سے آزاد ہے ہارے لیوں برفریادہے اورجميس حاصل رسول اللدكي اعدادي 🛠 محفل مقدس وسجان ہے موض پروجدان ہے يهال بخششون كاسامان ب ہم برآ قاکافیضان ہے كهمار كيوس يرة قاكي شان ب المراجع محفل نعت رسول ہے جا ندجن کے قدموں کی دعول ہے جن کا ذکر ہردم معبول ہے

جن کاعدومرند ومجول ہے جن کی غلامی ایمان کا اصول ہے ہے محفل فورالبدیٰ ہے ۔ ایک میں معفل فورالبدیٰ ہے جن کی محفل ہے ان کاچېره والفخي ہے ان کی زُلف واللیل اذ اینتضما ہے ان کی چشمان مازاغ البصر وماطنیٰ ہے ان کی شان میں شاحد آومبشراً ونذ براہے مر محفل درودہے يهال آقا كاورود ي جومحبوب رت ودود ہے اور محفل میں آنے والا ہر مض سعید ومسعود ہے تواب میں اس پیاری محفل مين دعوت خطاب وون كاواجب الاحترام محترم جناب محمد ملازم حسين ڈوگر صاحب کو کہ اسے ٹورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب کومنور

# الم الم

حغزات کرای !

حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی آمد پرخوش ہونا ایمان کی نشانی ہے۔ آمد سرکار صلی الله علیه وآله وسلم ہوئی ہر طرف بھارآ می، طائر ان چن خوش ہو گئے۔

مظلوموں کو گھم ہے نجات ملنے والی تھی آ مررسول کے مڑورہ جال فزا ہے اُن کے چیروں پررونق آئتی۔

ہاروت ماروت جاہ بائل میں جموم اُسٹھے کہ اُن کی سزاختم ہونے کا وقت آ حمیا۔ بے کنا وائر کیاں جومعاشرے کی خبافت کا شکار ہو کرزندہ قبر میں وقت آ حمیا۔ بے کنا وائر کیاں جومعاشرے کی خبافت کا شکار ہو کرزندہ قبر میں وقن ہوجاتی تعین مطمئن ہوگئیں کہ میں سمارا دینے والا آ حمیاہے۔

انبیائے کرام خوشیوں میں شامل بیں کہ اب وہ ہمارا امام تشریف لے ایم تشریف کے اور جنت بھی عطافر مائے گار بے کے ایک مسلمانوں کو ہدایت عطافر مائے گا اور جنت بھی عطافر مائے گار بے کسوں کا سہارا ہے۔

سہارا سارے جہاں کا بن کر حبیب رب الانام آیا سہارا سارے جہاں کا بن کر حبیب رب الانام آیا ستارے سارے بیلے محت تو ہمارا ماہ تمام آیا رسول سارے قطار ہاندھے کھڑے اُدب میں ہیں اُن کے پیجھے نہ کوئی اُنیا ہمام آیا نہ کوئی اُنیا ہمام آیا نہ کوئی اُنیا ہمام آیا

سپمترارہے ہیں۔

مرا حبیب مرا تاجداد آیا ہے جمعی تو سارا زمانہ سے مستمرایا ہے سمعی خوش ہیں۔

عجب خسن آیا زمین و زمال میل عجُب تُور ہے جلوہ کر دوجہاں میں ہوا تحسن محبوب جلوہ تما ہے زمیں سے فلک تک ممبارک مدا ہے ہیں خوروں نے ہر سمت حجمرمث لگائے ملک یا برہنہ قطاروں میں آئے بدی شان والی بیہ صائم ممری ہے دو عالم میں سیملی ہوئی روشن ہے خُدا کی مجت کا بیغام لے کر خدا کے بیارے حنور آگئے ہیں ُ تُور بی تُور ہے کیف بی کیف ہے غم کے ماروں کو غم سے ریائی کی آمنہ کو خُدا کی خُدائی کی جس کی را ہیں سیاتے رہے انبیاء

جس کی یادیں مناتے رہے انبیاء مت سی ظلمتیں حیث سی تیرکی تن مستن عادری کیف وانوار کی سارے سجدوں میں صائم منم محر مستے بت كدول من عجب إنتلاب أحميا آج يوم مترت ہے مظلوم كا سب جہاں والے خُوش ہیں مقدر تو ریکھو طبہہ کے صائم کہ ممر جس کے باغ تعیم آگئے ہیں میارک حمیں اے بیبوں میارک كرم بن كے موزِ يليم المحصابي خطا کا رو تم آج حجو مو خوشی سے محرّ رؤف الرحيم آميّ بي ہر طرف خُوشیاں عی خوشیاں ہیں حعرات كرامي! آرمركاردوعالم ملى الله عليدوآلدوسلم برأسانول بربمی خوشیاں منائی جاری ہیں فر مینے آج مسترت سے شاد ماں ہیں حضور کی آمد يرآسان يهجند البرار بإسهزيس يرجى خوشيول كاسال سهمعنرت علامهمائم چشتی رحمة الله عليه منظر کشی كرتے ہیں۔

خُوشیاں خُدا نے مکلیاں مختذ یاں ہواواں چلیاں

دس دے نے آے نظارے سرکار آگئے نے

کر دے نے رقص تارے سرکار آگئے نے

خُوشیاں مناؤ سارے سرکار آگئے نے

خُوشیاں مناؤ سارے سرکار آگئے نے

سجی خوش ہیں! ہوا کی ستی اس! سی کی کوائی دے رہی ہے۔۔۔

بھی آ مدرسول خوش سے جموم رہی ہے۔

محمد منصطفیٰ آئے فضاوال مسکراپیال گھٹاوال نور برساون ہوادال مسکراپیال عبت مسلمانوال مسکراپیال عبت قرمایا مسلم اللہ نے بہس وقت فرمایا حسن ویال ساریال رنگیل اداوال مسکراپیال حسرات کرامی! اللہ تعالیٰ بحی مسلمانوں سے فرمارہا ہے مسلمانوں سے فرمارہا ہے فلیفر محورات کرامی! اللہ تعالیٰ بحی مسلمانوں سے فرمارہا ہے فلیفر محورات کرامی! اللہ تعالیٰ بحی مسلمانوں سے فرمارہا ہے فلیفر محورات کرامی! اللہ تعالیٰ بحی مسلمانوں کرو۔

مو منو آج خوشیال مناؤ میرے آقا کی جلوہ گری ہے ہر طرف نُور پھیلا ہُوا ہے میرے آقا کی آمہ ہو ئی ہے آئے جریل جمنڈے جُملا نے جُوریں آئی ہیں تعییں سانے اُن کی راہوں ہیں پلیس بچیادو آئی خُوشیوں کی نوری گھڑی ہے اُن کی راہوں ہیں پلیس بچیادو آئی خُوشیوں کی نوری گھڑی ہے ہرطرف خُوشیاں بی ہوطرف مسرّت بی مسرّت ہے اور ہمی کھر کے ہے منہ کے اُن کی کہ دہے ہیں جُوشی ہے آمنہ کے اللہ کے تشریف لانے کی ہمرت ہے اور ہمی کھر کے آمنہ کے ان کی کہ دہے ہیں جُوشی ہے آمنہ کے ان کے تشریف لانے کی ہمی کہ دہے ہیں جُوشی ہے آمنہ کے ان کے تشریف لانے کی ہمی کہ دہے ہیں جُوشی ہے آمنہ کے ان کے تشریف لانے کی

سرکار کی آمدیر ہرسوخوشیوں کے بادل جمائے ہیں جریل نے اکر کیے برتوری جنٹے اہرائے ہیں حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه فرماتے ہیں۔ محد مصطفیٰ آئے بہاروں یر بہار آئی ائح اے بہار وے اُتے تازہ بہار آئی ! خوشیاں دے مچل برسائے سوسنے دے اُون نے سوینے نے کرم کمایا مجیرا مقصود ہے یایا رئت بیڑے ہے لائے سوسٹے دے اُون کے برطرف خوشيول كرزان كونج رب بي! حعرات كرامي! حضور رحمت كاكتات صلى الله عليه وآله وملم رحمت خدابن كرعالمين كے لئے رحمتوں كاسامان كے كررحمتوں كے مہينے ميں رحمتيں فرمانے کے لئے تشریف لائے۔

الله كالمحت إلى الله كالمحت الله كالمحت الله الله الله كالمحت الله المحت الله الله كالمحت الله المحت المحت المحت الله المحت الم

الملاحضورعليدالسلام اللدك ييارے بيں۔ اللام الله كرسول بيل مح حضورعليدالسلام اللدك في بيل-ملاحضورعليدالسلام اللدكي حبيب بير\_ ملاحضورعليه السلام اللدكي يغيري ـ الملاحنورعليدالسلام اللدكم فتربيس المرحضورعليدالسلام اللدكي جاتشين بيل المرحضورعليه السلام اللدك نائب بير الملاحضورعليه السلام اللدك خليفه بيل-الملاحنورعليدالسلام عليدالسلام اللدكيطالب بين ـ ملاحضورطبيدانسلام الثدك محت بمى بي اورمحبوب بمى ـ اس لئے اللہ تعالی نے آپ کوتمام ابنیائے کرام کا سردار بتا کر بھیجا الثدنغالي نے آپ كے سراقدس برتمام انسانوں كى سردارى كا تاج بينا كر بيجا اس کتے آپ کی آمد برمسلمان خوشیوں سے آپ کے میلاد کی محافل سجاتے بين اوراج كى محفل بمى سركار مدينة على الله عليه والهوسلم كى آ مدمبارك يرخوش كرنے كے واله سے جاتى مى ہے تو اب ميں اِس محفل ميں خُوشيوں محرى نعت ميلادسنان كرك لئ دموت دينامول جناب تحترم صاحزاده محدوقاص البإس صاحب كوكة تشريف لائيس اورجم سب كونعت ميلا ومصطفي الله عليه

والدوسلم يصحطوظ فرمائيس جناب محدوقاس الياس صاحب

## شرم يخ جاوال مل

حفزات گرای ایحترم شاخوان رسول ذکر مصطفی الله علیه وآله و ملم بزے احسن انداز سے کررہے نے ذکر محمد دلول کو کھارتا بھی ہے اور دلول سے میل نکال کر دلول کو پاک وصاف بھی کرتا ہے ذکر محمد ایسا ذکر ہے دلول سے میل نکال کر دلول کو پاک وصاف بھی کرتا ہے ذکر محمد ایسا ذکر ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اس لئے حضرت علامہ صائم چھتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں !

ہ کریئے ذکر مجم دا

سن رامنی رب دی ذات ہووے
اوہنوں دو جگ دا سلطان کہوال
اوہنوں ہر گل نوں قرآن کہواں
داتا دا نظر جاری اے
گل عالم اوہدا بھکاری اے
اوہ داتا ہمکھیاں تکیاں دا
اوہ مان ہے ماڑیاں چنگیاں دا
المدللہ محفل میں عاشقان رسول بیٹے ہوئے ہیں سب اپنی نیندیں
قریان کرکے ذکر رسول کی محفل میں بیٹے ہوئے ہیں اس لئے کہ۔
قریان کرکے ذکر رسول کی محفل میں بیٹے ہوئے ہیں اس لئے کہ۔

اوہدے عاشق سوناں جان دے شمیں پنکاں نُوں طلاقتاں جان ہے شمیں میں معین مرامی !

میں خادم نبی دے یاراں وا
ہم آل کے بھی غلام ہیں اور اصحاب کے بھی غلام ہیں۔
میں خادم نبی دے یاراں وا
میں مثلاً پنجاں باراں وا
ہیں مثلاً پنجاں باراں میں
ہین صائم کراں وعاواں میں
اُن شہر مدینے جاواں میں
اس لئے کہ !

پہنچاں دیے چھیتی کے ساہ نکل نہ جاوے مینوں آج دی شام مولا روضے نبی تے آوے آج کے شہر مدینے جاوال میں آج سائم کراں دُعاوال میں ہیا وقت لائے نُدا سب مدینے چلیں اُوٹے رحمتوں کے خزیئے چلیں اُوٹے کے رحمتوں کے خزیئے چلیں سینے چلیں میں مائم دُعا آج کی رات ہے میری مائم دُعا آج کی رات ہے

باالله حارى ال وعاكوقول قرما! معلم مستم كرال وعاوال ما

اور پھر!

ملانت مسائم كرال دُعاوال ميل أج شهر مدين جاوال ميل

كيونكه!

میری جنبخو مدینه میری زندگی مدینه دِن رات بیہ دُعا ہے دیکھوں مجمی مدینہ رو رو تؤب تؤب کر فریاد کردیا ہوں بهر خُدا وکھاؤ اُپ یانی مدینہ المكانت صائم كرال وعاوال على ائح شمر مسيخ جاوال على حامی تو میں تہیں ہوں جامی کا ہموا ہوں اِک بار اب دکھا دے مجھے اینا آستانہ المكرنت صائم كرال وعاوال عبل أج شمر مسيخ جاوان عل ما تک لو ماتک لو چیتم نزُ مانگ لو درد دل اور تحسن نظر ما تک لو ملی والے کی حکری میں ممر ماتک لو ما تکنے کا مزا آج کی رات ہے المن معائم كرال وعاوال عكل أج شمر مين جاوال ميل كيونكيه!

رو رو کے نین میرے شک خار ہوگئے نے ساتھی عرب وے سارے تیار ہوگئے نے طیبہ دیاں میں جاکے بُن ویکھ لال بہارال تچم تچم کے جالیاں ٹول سروے ایہہ نین مفارال طَيب دي يا النحے بر اک على دا صدقه کردے مراد بوری مولاعلی دا صدقہ ائے ووجہاں دے مالک آسال نہ توڑوہوں مُنْ ہوئے مُقدر بُن میرے جوڑ دیویں بن تیرے ہور کیموا مجڑی میری بناوے مُن نعت جاکے صائم سوہنے دے گھر سناوے المكانت صائم كرال وعاوال ميل أج شهر مديخ جاوال ميل دلال وے ورو وا دار وا مدینے وی كراوے سب نُول زيارت خُدا مريخ وي سرایا تخلد ہے طبیبہ دا ہر محلی کوجہ تے خاک ساری اے خاک شفا میے دی سميه ذكر المنتھ محداوال تے باوشاہوال دا غُدا دی ساری خُدائی مگدا مدینے دی

خُدائی کہتے ہیں خُداکے مانے والوں کوخُدائی کہتے ہیں اور بیر ماری خُدائی کہتے ہیں اور بیر ماری خُدائی بیر ماری کا نئات میں بسنے والوں کوخُدائی کہتے ہیں اور بیر ماری کا نئات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گدا ہے۔

مدینے پاک چوں عرشاں نُوں نُور جاندا اے میرے دل وا سہارا ضیاء مدینے دی نہ چاہواں دُنیا نہ جنت دی ہے طلب صاحم میرے لُب تے ہمیشہ دُعا مدینے دی ہے میرے لُب تے ہمیشہ دُعا مدینے دی ہے میرے لُب تے ہمیشہ دُعا مدینے دی کہانت صاحم کراں دُعاواں میں کہانت صاحم کراں دُعاواں میں اُن شہر مدینے جاواں میں کہانے کی کہانے کہا

المرد منظق اور پیارکاشهرے۔ المرد مدینہ بیول کے سردارکاشهرے۔ اللہ مدینہ خلد کی بہارکاشهرے۔ اللہ مدینہ مجبوب رتب غفارکاشهرے۔ اللہ مدینہ مجبوب رتب غفارکاشهرے۔ اللہ مدینہ مجبوب وانوارکاشهرے۔

اور رسول الله من وعوت دیتا ہوں واجب الاحترام مُحترم جناب سام کے بات کرنے اور تر اور قر اور کا شہر ہے۔اک شہر اسول کی بات کرنے اور رسول الله مناب الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگا و طبحارت میں عقیدت کے پھول پیش کرنے کیلئے میں وعوت دیتا ہوں واجب الاحترام مُحترم جناب ساجدعلی

محترم مثناخوان رسول.....

محبوب کی بات

عزيزانِ گرامي!

می گلاں وچہ بائے تے گل پیندی گلوں لاہ گلاں اِکوگل کرنے کل کواُردو میں بات کہتے ہیں اور بات اگرایک کرنی ہے تو وہ کملی آقا کی نعت ہی کی بات ہوسکتی ہے حضرت علامہ صائم چشتی رحمة الله علیہ کہتے

يل!

کھٹی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے بطی کے ناخدا کے سہارے کی بات ہے

جس پر مُبوئی ہے اِنتہاء ہر اِک عروج کی جہا اُنتہاء ہر اِک عروج کی جہا اُنتہاء ہر اِک عروج کی جہا اُن اُمنہ کے راج دُلارے کی بات ہے کھرکیوں نہوں !

محبوب محمد عربی دے انوار دیاں کیا باتاں نیں آئے۔ آئے۔ جور برا دیاں کیا باتاں نیں آئے۔ جور برا دیاں کیا باتاں نیں بیکھی !

المنت کے راج وُلارے کی بات ہے جس کا !

رُنِ والشّس نے ابرہ طلہ اُب اُیوی نُورانی اُکھ مَازُاغ نے ہتھ ید اللہ مُطلع جُر پیشانی سب توں اعلی ہر بالاتوں بالا پاک اُحجّہ سرور عالم کالی کملی والا نُور جبین مُتور چہرہ بدر مُنیر بیارا نُور جبین مُتور چہرہ بدر مُنیر بیارا مُورج پرت رکچیاں نُوں آوے جسدا و کھے اشارا مُشرک راج دُلارے کی بات ہے طلہ جنگی جبیں نُور رہن کے قدم طلہ جنگی جبیں نُور رہن کے قدم اُن کی والیل دُلفوں پہ قُریان ہم اُن کی والیل دُلفوں پہ قُریان ہم خن کی نظروں سے سارے نظارے بینے

جن کے تکوؤں کا دھوون ستارے بے جن سے جلوے ہیں سارے کے سارے بنے المناس آمن کے زاح وُلارے کی بات ہے دونوں عالم کو دیتا ہے تنویر جو دونوں عالم کی رکھتا ہے تقدیر جو جو بھی مرضی ہو کرتا ہے تحریر جو جس کے قضے میں صائم ہیں لوح و قلم المناس آمن کے راج وُلارے کی بات ہے معظم و نور جسم امام رسولال نبوّت کا خاتم نذرا محرم جو رُوح دوعالم ہے سلطان الله أس آمن من المحداج ولارے كى بات ہے رفيق كريخ

شريت صيف لطيف خبيرً عظيم عليم سميغ بصير ظهورأ طهورأ سراجاً جو صائم کا داتا ہے عالم کا والی عظمت ہے خلقت میں جس کی نرالی المكائس آمنة كراح ولارك في بات ب عزيزان كرامى قدر! الله تعالى كم مخلوق كى نه صديب نه بى حساب میں آسکتی ہے مرتمام مخلوقات میں جوہستی سب سے مکرم ومحترم ہے معظم و مختشم ہے وہ ذات تا جدار انبیاء حضرت سیّدنا محمصطفے صلی الله علیہ وآلہ وسلم كى ہے جن كے اونى سے اشار ہے سے أن كى بھى مغفرت ہوجائے كى جن ير جہنم واجب ہوچکی ہوگی۔

ہم گنہگاروں کی بخشش بروزِ محشر

آقا کے ایک اونی اِشارے کی بات ہے
حضرات گرای ! آقائے دوعالم صلّی الله علیہ وآلہ واُصحابہ وسلّم

﴿ جوتا جدار رسولاں ہیں۔
﴿ جوموب بن داں ہیں۔
﴿ جومواحب رُورِقرآل ہیں۔
﴿ جورُورایماں ہیں۔

مرجوجان ايمال يل-مريدوسلطال يا-مهر جواعظم وذبيتال بي-مرية جو كامل إنسال بين-ملاجونور رحمال بيل-مريج جوجان رسالت بير-مريج جوشان رسالت بير-ملاجوا قائے رحمت بیں۔ ہ ہے جوشافع اُمنت ہیں۔ ہ ہوشس تصحیٰ ہیں۔ مريجوبدرالنگايس-🖈 جوخيرالوري بير ـ ملاجوتور خداجي-ملاجوشاوزمن بيل-من جوآ قائے من میں۔ ملا جونوري كرن بي-مراج والمنظ کے راج ولارے کی بات ہے توأس حبيب كرياستيران وساحضرت ستيدنا محمة أناطسلى الله

عليه وآله وسلم بيس يناه مين بدية سلام بيش كرنے كيلئے تشريف لاتے بي محترم جناب قارى محمة عنائت الله چشتی كواز وى صاحب اسيخ دنشيس انداز اورمترنم آواز میں بارگاو شیخ امم میں بدئید عقیدت پیش کرتے ہیں۔

تاجدارعالم

حضرات كرامي قدر! آقائے دوجهال

🖈 سرای منیر

🖈 رٽِي تنوبر

☆ مالك تطهيم

🖈 مالك تقدير

الله سيدوسرور

☆ افضل ويُرتر

البعطا بمطا

\* تُورخدا

ميم مترعلي

مير شاوسا

یکرورج منفا یک حق کی رضا

مئرون ورجيم ن وُزِيتِم 🖈 نُورِقد يم ﴿ تُولِي عِظْمِ العمشيم 🖈 مي عليم ☆ شفيع وكريم يلك ! ن تو کمین ارض وسا 🖈 محبوب رب كبريا ا کیندس کما 🏠 مُعدلِن جُودوسخا 🏠 مخزن لُطف وعطا 🌣 مظهررب العلظ الكبوارض وسا المن المن الماكم الم 🌣 زينتوباغ جنال 🖈 ما لکسکون ومکال

🖈 رحمت بردوجهال 🖈 ماعث كن فكال ! الك دوعالم دی رحمت مرا تملی والا خُدا دی محبّت مِرا مملی دلاں ومحص اے راحت مرا مملی والا غريبال دى ترُوت مِرا تملى والا كريے كا شفاعت مرا تملى والا رسالت مرا مملی نبوّت مرا مملی مُلامِ اوہدا صائم اوہ آقا ہے سُب وا مرے محمر دی برکت مرا سملی والا حضرات كرامي! حضر رصلّى الله عليه وآلبه وسلم اسيخ عُلامول ير كرم بى فرماتے بيں أن كے كھروں ميں تشريف بھى لاتے بيں اور أن كو برکتیں بھی عطافر ماتے ہیں۔ برے ممر دی برکت مرا ممنی والا

## محفل محبوب

حضرات ومحترم! میلاد کی محفل سجی ہوئی ہے، ہرطرف فضا نُور میں ڈوبی ہوئی ہے۔ استیج سے لے کرپنڈال تک نُور ہی نُور ہے میں اور آپ ہم سب نور میں نہائے ہوئے ہیں بیسب اس کئے ہے کہ بیآ قائے دوعالم ملى الله عليه وآله وسلم كى بيارى اور مقدّس محفل بيار المحاركار كم محفل ميں نُورماتا ہے۔ المحمر کارکی محفل میں سرور ملتاہے۔ المحارك محفل ميں بغض چكناچۇر ہوتا ہے۔ المحاركار كم محفل سجانے ہے خودرت عفور ملتا ہے۔ الماركارك محفل ميس آنے سے شعور ملتا ہے۔ ہمہمرایک کونوازاجاتا ہے۔ ہلاستاروں کو چیک ملتی ہے۔ ملاجا ندكود كمل ملتى ہے۔ ملا میکولول کومیک ملتی ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں! تاروں نے ضیاء یائی سرکار کی مجفل میں ہر عم کی دوا پائی سرکار کی محفِل میں

ہر اِک کو مدینے کی مہکار مبارک ہو جو جو جو جو جو جو جو جو اُل کی نذر جو اُل کی میکار مبارک ہو جو اُل کی نذر جو اُل کی نذر میش میں اینے دِلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں اُن کی نذر میشعر ہے !

ہر اک کو مدینے کی مہکار مبارک ہو کہنے ہیہ صبا آئی محبوب کی محفل میں عزیزان گرامی قدر!

سرکار کی محفل میں آنے والوں کو دُکھوں اور عُموں سے نجات حاصل
ہوجاتی ہے ای بات کوشاعر نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔
ہر دِل نے سکوں پایا ہر جاں کو ملی راحت
ہوئی ہے مسجائی محبوب کی محفل میں
اور یہ بھی محفل میلا دمصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اِس

کھک کھک کے فرشتے بھی خُود دیکھنے آتے ہیں ۔

رید کسن ہے رعنائی محبوب کی محفل ہیں مقصود ملا اُن کو جو چھوڑ کے بیٹے ہیں ہیں ہر دعویٰ و دانائی محبوب کی محفل ہیں ہر دعویٰ و دانائی محبوب کی محفل ہیں اس نورانیت آب محفل ہیں صدائے رحمت فرشتے بلند کررہے ہیں اور ہرکتوں کوسمیٹ رہے ہیں اِسی طرح رحمتیں سیٹتے دہیے اور ہم ان رحمتوں اور ہرکتوں کوسمیٹ رہے ہیں اِسی طرح رحمتیں سیٹتے دہیے

اورآ قائے دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر بلندآ واز سے درود پاک سیجے کے سیجے کہ آجہ کی میں میں میں میں میں اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پرراضی ہوجا کیں۔
مہاری مرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پرراضی ہوجا کیں۔
المصّن لواۃ وَالسَّنَاكَمُ عَلَیْکَ یَادَسُول الله

للنبدخضري

حضرات گرامی! عاشقانِ رسول کی جان مدینه بنے اور مدینه طیبه کی جان گنیدِ خضری ہے میدوہ ہرا گئید ہے جو ہرمسلمان کی آنکھوں کی مختذک ہے۔

الم النبوذه النباء النباء النباء النباء النباء النباء النباء الم النباء النباء

ہوئے وہاں گنبدِ خصری پر نظر پڑی تو آپ کی زبان سے اللہ اللہ کا وِرد جاری ہوگیا۔ آپ کہتے ہیں!

قاسمی صاحب یوں کرتے ہیں!

میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں کیکن مجھ کو ہمسائیگی ء گنبد ِ خطریٰ دے دے اورگنبدِخطریٰ حدید ارکی تمنایوں کرتے ہیں! اورگنبدِخطریٰ کے دیداری تمنایوں کرتے ہیں! ایرسول اللہ!

منبدخفنریٰ کے نظارے وکیے لول رحمتوں کے پھر اشارے وکیے لول

اورابروارتی رحمة الله علیه کنیدخصری کی بات یول کرتے ہیں کہ! ہے میرے باک محمد دا پیارا گنبد جک دے ہر اک ہے اوہ گنبرتھیں نیارا گنبد ول ب جاؤندا كه سدا ويكعدب ربي أسنول اکے اکھیاں دے زموے بنت اوہ وُلارا گنید و کیے کے اول تول مندا اے کلیجہ مختدا اکیا مرغوب ہے اوہ سبر سوبارا گنبد ول بزاران ای فدا اس تون کروژان جانان گنهگارال دی ہے بخشش دا سہارا گنید چن دے اِک نال جیوں ہُندا اے ستارا پیارا اونویں رکھدا ہے اوہ اِک کول مینارا گنبد و کھے إک وار جو اُے آبر اوہ ہر دم آکھے کہ دکھا دے میرے مُولا اوہ دوبارہ گنبد

منبدخضري

حضرات گرامی! واجب الاحترام مُحترم ثناخوان رسول گنبهِ خصری کی بات کرد ہے تھے گنبہ نِحصری پر ہماری جانبیں قربان ہوں۔ معنوی کی بات کرد ہے تھے گنبہ نِحصری پر ہماری جانبیں قربان ہوں۔ سامعین کرام! محنبہ نِحصری کی سبزی پر عالمین کی سبزی نچھا ور ہو۔

گنبرخضریٰ کی چوٹی پرتمام عالمین کی دُولت قُربان ہو کہ گنبرِ خضریٰ تو فرشتوں کی زیارت کاہ ہے حضرت علامہ صائم چھتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

فرشتے جو لیں سبز گنبد کے پھیرے

یہ کعبہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ؟
جہال کعبہ بھی اپنے سر کو جھکائے
وہ قبلہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ؟
اور پھر یوں کہہلیں کہ!

سائے کیے میرے دل میں عرش کی رفعت
جمال گنبد خطری نظر میں رہتا ہے
جہوہ گنبدِ خطری نظر میں رہتا ہے۔
جہدہ گنبدِ خطری ہے جس پر آسان بھی رشک کرتا ہے۔
جہدہ گنبدِ خطری ہے جس کے صدقہ سے و نیا بچی ہوئی ہے۔
جہدہ گنبدِ خطری ہے جس کے ورسے ساری کا نئات بچی ہوئی ہے
جہدہ گنبدِ خطری ہے جس پر جنت کا نور تا زال ہے۔
جہدہ گنبدِ خطری ہے جو ساری و نیا میں فروزال ہے۔
جہدہ گنبدِ خطری ہے جس کے جلووں سے جہان چک رہا ہے۔
جہدہ گنبدِ خطری ہے جس کے جلووں سے جہان چک رہا ہے۔
جہدہ گنبدِ خطری ہے جس کے جلووں سے جہان چک رہا ہے۔
جہدہ گنبدِ خطری ہے جسے اُور کا گلینہ کہتے ہیں۔
جہدہ گنبدِ خطری ہے جے رحمت کاخرینہ کہتے ہیں۔

-﴿نوصيف حيدر﴾

حضرات گرامی! ہم سب کی تمنا ہے کہ گنبدِ خضریٰ کا درشن یا ئیں ہم بھی ھیر مدینہ جا ئیں وہاں گنبدِ خضریٰ کے سائے تلے کھڑے ہوکراپنی مناجات اپنے آقا ومولیٰ کو شنا ئیں ۔ توجولوگ بیرجا ہتے ہیں کہ ہمیں خواب میں گنبدِ خضریٰ کی زیارت ہو وہ بلند آواز سے شبحان اللہ کہہ دیں ۔ خواب میں گنبدِ خضریٰ ویکھنامعمولی یات نہیں ہے۔

خواب میں جب بھی مجھی گنبدِ خضریٰ دیکھوں اپنے پیکر کو سر اُوج ٹریا دیکھوں اپنے پیکر کو سر اُوج ٹریا دیکھوں توخواب میں بھی گنبدِخضریٰ کا دیدارکرنا ہڑی بات ہے مگراُس سے ہوئی بات ہے کہ ہم مدینہ طیبہ میں حاضر ہوکر وہاں گنبدِخضریٰ کی زیارت

ے مشرف ہوں تو جولوگ مدینہ طیبہ جا کر گنبدِ خصریٰ کی زیارت کرنا جا ہے ہیں وہ بہت ہی اُندآ واز سے سجان الٹد کہددیں۔

حضرات وگرامی! میں دُعاکرتا ہوں کہ جوسب سے زیادہ بلند
آ داز سے سجان اللہ کہے یا اللہ تو اُسے گنبدِ خصریٰ کی زیارت نصیب فرما۔
حضرات وگرامی! ہوتا ہے ہرشاعر کا اپنا اپنا تخیل ہوتا ہے ہرشاعر کا اپنا اپنا تخیل ہوتا ہے ہرشاعر کا اپنا انداز ہوتا ہے راز مراد آبادی کہتے ہیں ہیں جنّت میں گیا وہاں جھے گنبدِ خصریٰ نظر نہیں آیا تو پھر میں رضوان کے پاس چلا گیا اور کہا!

رضواں! تیری جنت میں مرا جی نہیں لگتا میں نے تو یہاں گنبد ِ خضریٰ نہیں دیکھا تورُباعی پیش کرکےا گلے شاخوانِ رسول کودعوت دیتا ہوں۔

میرے سوپنے دے روضے دی دِلاں والا کم اِکو بجلی اے کری جائدی روضہ وکھے کے جان دچہ جان پیندی قلب حُجوم جائدا رُوح کھر جائدی صابح شہر مدینے چہ جائدیاں اِی حص ہوں جہان دی مر جائدی سبز گنبد جد ساہنے نظر اُوندا جمولی اُکھیاں دی تر جائدی حجولی اُکھیاں دی تر جائدی حجولی اُکھیاں دی تر جائدی

سب الكركهدوي إسبحان الله

عزیزان گرامی! اب آپ کے سامنے بڑے ہی ٹریم آواز کے حال ثناخوان کو پیش کرتا ہوں جن کی آواز بے نظر ہے کیونکہ بیٹناخوان محبت رسول اور دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقیر ہے بیجان کے حوالہ سے سارے ملک میں شہیر ہے نعت رسول کا دبیر ہے قلام حضرت شبیر ہے نام کے لئاظ سے جمد نصیر ہے تشریف لاتے ہیں جناب جمد نصیر چشتی قادری صاحب اور بارگا وامام المرسلین میں ہربیہ وصلو ق وسلام پیش کرتے ہیں۔

شنهرى جاليال

حضرات کرامی! محترم ثناخوان نعت شریف پڑھ رہے تھے جس میں مقدّس جالیوں کا ذکر تھا۔ روضۂ انور سے متصل سنہری جالیاں ہیں جن میں مقدّس جالیوں کا ذکر تھا۔ روضۂ انور سے متصل سنہری جالیاں ہیں جن پر آیات قرآنیہ کے ساتھ در درج ہے۔
جن پر آیات قرآنیہ کے ساتھ درود وسلام بھی ندائیہ الفاظ کے ساتھ درج ہے۔

مامعین محترم! بیشنهری جالیاں الی دکش ودل آراء ہیں کہ ہر مسلمان بھی جا ہتا ہے کہ ان جالی مبارکہ کے سامنے کھر اہوکر بارگا ورسالت مسلمان بھی جا ہتا ہے کہ ان جالی مبارکہ کے سامنے کھر اہوکر بارگا ورسالت میں دست بستہ صلاق و سلام اورائی معروضات پیش کرے۔

حضرات گرامی! سنبری جالیون کی کیابات ہے، سنبری جالیون کی کیاشان ہے حضرت علامہ صائم چشتی رحمة اللہ علیہ سنبری جالیون کا مقام و

مرتبه بیان فرماتے ہیں۔

کیبے وا نور اُجالا جالی حضور دی اے عرشاں نو ارفع اعلیٰ جالی حضور دی اے جالی نول پُچن اعلیٰ جالی حضور دی اے جالی نول پُچن والے غوث و ابدال بن مجے بیان میں میں میں میں میارکہ ہے کہ جہال سے چھن چھن کر نکلنے والانور پوری وُنیا کے مسلمانوں کے قاوب کومنورکر رہا ہے۔

المرابیوه جالیاں ہیں جوسر کار کی قیر اطہر سے منسلک ہیں۔ المرکہ بیروہ جالیاں ہیں جوعش سے اعلیٰ ہیں۔

کلایدوه جالیاں ہیں جن کامقام ہم وادراک سے ماور کی ہے۔ کلایدوه جالیاں ہیں جہال فرشتے قیام کرتے ہیں۔

اس المحرب وہ جالیاں ہیں جہاں غُوث وابدال کھڑے ہوتے ہیں اِس کہ اِس کے ہیں اِس کے ہیں اِس کے ہیں اِس کے ہیں اِس کے میں اسے رُوحانیت کامقام ومرتبہ حاصل ہوتا ہے۔

> ارفع ہے۔ ایروہ جالیاں ہیں جن کامقام ارفع ہے۔ ایروہ جالیاں ہیں جن کی شان اعلیٰ ہے۔

المحدیده جالیاں ہیں جن کامر تبد بلند ہے۔
المحدیده جالیاں ہیں جن کی شان فرالی ہے۔
المحدیده جالیاں ہیں جن پر ہماری جانیں قرُبان اور نثار ہیں۔
حضرات گرامی ! ہم دُعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بیاری محفل
کے صدیے ہمیں شنہری جالیوں کی زیارت نصیب فرما کہ یہ جالیاں تیرے
نزدیک ارفع واعلی ہیں۔

جناب محمسعيد نے کياخوب کہا!

غُلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے سبر سبر گنبہ ہے اور شنمری جالی ہے اور جناب محمل ظهوري كياخوب كتيم بي ! تیری جالیوں کے پیھیے تیری رحمتوں کے سائے جے ویکھنی ہو جنت وہ مدینہ دکھے آئے حضرات گرامی! سنہری جالیوں کی بات ہرعاشق کرتا ہے ہر ایک کا ابنا اینا انداز موتا ہے لیکن حضرت علامہ صائم چشتی رحمة الله علیہ نے بات كرك قلم توڑويا آپ سنهري جاليوں يرنظريں جمائے ركھے اور أس وقت کی کیفیت کو پنجا بی شعر میں نہایت حسین انداز میں یوں بیان کرتے ہیں جالی یاک تے نگاہواں جدوں تھہر جانیاں لکمال سامنے نظاریاں دے طور ہون سے

أيك دوبيس!

کھال سامنے نظاریاں دے طور ہون گے جھ کو درِ نبی کی زیارت نصیب ہو جالی کو چومنے کی سعادت نصیب ہو جالی کو چومنے کی سعادت نصیب ہو حضرات گرامی! جب عاشقان رسول مدین طیبہ جاتے ہیں اور ان کے دل کی اُمنگیں ہی ہوتی ہیں کہ مرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضۂ اطہر کی جالی مبار کہ کوچوم کر آئے میں لگائی جا کیں لیکن وہاں اِنظامیہ سعودیہ عکومت کی ہے جنہوں نے صرف شرک شرک کا لفظ رٹا ہوا ہے۔ یہ لوگ عاشقانِ مصطفیٰ کوروکتے ہیں کہ جالی مقدسہ پر ہاتھ نہ لگاؤی کا احترام نہ کہ وہ حالانکہ اُس بارگاہ کے احترام کا جوت اِس سے بڑھ کر اور کیا ہوسکنا نہ کہ اللہ فرما تا ہے!

لا قَرُفَعُوْ الصَّوَ التَّكُمُ فَوْقَ صَوُبُ النَّبِي. حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه مدینه طیبه محصے اور وہاں انظامیکو یوں مخاطب کیا کہ!

جو جا ہو سزا دینا محبوب کے دربانو!

اک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو

جب وہاں عاشق جالی مبارکہ کو چومتے ہیں تو وہاں کی پولیس
عاشقانِ رسول کو چیزیاں مارتے شے کیکن عاشق چیزیوں سے ڈرنے والے

کیاں ہیں؟

حضرت علامه صائم چشتی فرماتے ہیں!

میں یا کے سمفنی مدینے جاوال

نه فير آوال كرو دُعاوال

میں شنیاں مائی وے درتے پہرے

لگا کے بیٹے نے کونگے بہرے

اوه حیشریال مارن میس جالی پیمال

نه لب مثاوال کرو وُعاوال

ميتو وُعاكى بات تقى ليكن جب مدينه طيتبه مين حاضرى مونى اوروبال

كوربانول في آب كوروكاتو آب فرمايا!

جو جاہو سزا دینا محبوب کے دربانو!

اک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو

اورمد بینه طبیبه کے زائر کو کیا فرماتے ہیں!

جدوں سنہری جالی لاکے تُور جاویں م

اتحرو اینے رکھیں ورحدے چنگا ریک کا

اور پرزائر کو کہتے ہیں!

تُو جس دم سُركو زائر جانب ِ روضه جھكائے گا أُو جب روضے كى جالى تقام كر آنسو بہائے گا

ادب سے عرض کرنا چادرِ تظہیر کے صدقے ہو حل صاتم کی مشکل شبر و شبیر کے صدقے حضرات گرامی! عاشقوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی! عاشقوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ عاشق جہاں بھی ہواس کے تصور میں محبوب کا جلوہ ہوتا ہے اُس کے تصور میں محبوب کا جلوہ ہوتا ہے اُس کے تصور کا مرکز جلوہ گاہِ مجبوب ہوتی ہے۔

حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه محفل میں موجود ہیں مقرر تقریر میں جنت کی ہاتیں کرر ہاہے آپ فرماتے ہیں!

نہ چھیڑو واعظو اجنت کے لالہ زار کی باتیں ساؤ آج بس مجھ کو دیار یار کی باتیں نفور میں مرے رہنے بھی دو رنگیں فضاؤل کو سنہری جالیوں کو گنبد خضریٰ کی چھاؤل کو سنہری جالیوں کو گنبد خضریٰ کی چھاؤل کو نہ اب صاتم کو بہلاؤ مدینہ یاد آیا ہے تو اُسی مدینہ طیبہ کی بات کرنے مجبوب دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیئے عقیدت پیش کرنے کیلئے پاکتان کے معروف شاخوان کی بارگاہ میں ہدیئے عقیدت پیش کرنے کیلئے پاکتان کے معروف شاخوان جناب حافظ محرصین کسووال صاحب سے گذارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں

مدينه کي کلي

راشدصاحب كياخوب آرز وكرتي إ

محذر ہو جائے میرا بھی اگر طبیبہ کی کلیوں میں تو ساری زندگی کردوں بسر طبیبہ کی کلیوں میں ليكن حضرت علامه صائم چنتی رحمة الله علیه إس ار مان كے ساتھ طبيه كي كليول كي عظمت كياخوب بيان فرمات بي ! بہارِ خلد آئی سب کی سب طبیبہ کی گلیوں میں فرشتے بھی ہیں آتے بااُدب طبیبہ کی گلیوں میں اگر صائم کو پھر سرکار نے روضے یہ بلوایا · بہ بن کر خاک رہ جائے گا اب طبیبہ کی گلیوں میں اورانہیں طبیبہ کی کلیوں کی بات جناب مقصود مدنی کرتے ہیں! ہے ملتی ہرغم دل کی دوا طبیبہ کی مکلیوں میں وُعا ما کھو کہ لے جائے خدا طبیہ کی کلیوں میں کوئی بھی مرض ہو اک بل میں ہے آرام مل جاتا ہے ہر ذرے میں پیغام شفا طبیبہ کی مکیوں میں حسرات گرامی! مدینه طیبه کی گلیول کا تذکره کرنا اور مدینه طیبه

کی حاضری ہرمسلمان کے دل کی صدا ہے۔

عزيزان گرامي!

مدينه كي كلي كيا إس كوحضرت علامه صائم چشتى رحمة الله عليه بيان فرمات جیرلیکن پہلے جنت کی بھی بات کر تے ہیں!

ریہ تو مانا کہ جنت ہے بارغ حسیس خورمورت ہے سبب تخلد کی سرز میں کشورت ہے سب تخلد کی سرز میں کشون جنت کو پر جب سمیٹا گیا میرور انبیاء کی ملکی بن گئی اور پھرفرماتے ہیں!

مدینے کی کلیوں کا عالم نہ یُوجھو ہے جنت بھی جن پر فِدااللہ اللہ اس کے کہ!

اُن کی محلیوں میں آنکھ روتی ہے ہاتھ اُٹھتے نہیں دُعا کے لئے

حغرات گرامی!

ہیں جنت سے افضل مدینے کی گلیاں ہیں احسن و اجمل مدینے کی گلیاں بعنور ہیں ہیں ساحل مدینے کی گلیاں ہیں کامل و اکمل مدینے کی گلیاں حضرات کرامی! حقیقت ہےکہ!

طاہر واطہر مدینے کی گلیاں بیں اظہر واختر مدینے کی گلیاں رحمت کی برسات ہے اُن کی گلیوں بیں افکوں کی سوغات ہے اُن کی گلیوں بیں افکوں کی سوغات ہے اُن کی گلیوں بیں حیدر چپکا کیسا برا مقدر ہے ہر دم لب پر نعت ہے اُن کی گلیوں بیں

اورا قبال عظیم نے بھی کمال کردیا اپنی دیوانگی اوروارنگی کو اِس طرح بیان کیا کہ۔

ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں کے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں کے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں کے اور گلیوں میں قصداً بھٹک ویوں بیان کیا!

گلیوں میں پھرا کرتے گنبد کو تکا کرتے
اس شہر کی مٹی کو آنکھوں میں سجا لیتے
اظہر بھی پڑے در کے کتوں میں سے ہوجاتا
اظہر بھی پڑے در کے کتوں میں سے ہوجاتا
گر اس کو مدینے کی گلیوں میں بٹھا دیتے

تواب بارگاہِ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کیلئے میں ایک الیک آواز کو پیش کرتا ہوں جسے ہم ٹی وی کے ذریعے عام طور پر سنتے رہتے ہیں۔ جن کا نام ہی ان کا تعارف ہے تشریف لاتے ہیں پاکپتن سے تشریف لانے ہیں پاکپتن سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان ثناخوان جناب محمہ شہباز قمر فریدی صاحب۔۔۔

ان کی آواز میں الیمی لطافت ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا حاسکتا۔

ان کے گلے میں ایباسوز ہے جے صرف محسوں کیا جاسکتا ہے۔
ان کے انداز میں الی وجا ہت ہے جے صرف سوچا جاسکتا ہے۔
ان کے پڑھنے میں الی روانی ہے جس کے ساتھ ہماراعشق سفر کرتا ہے اور منزل مطہر یعنی طیبہ پاک تک جایا جاسکتا ہے بشر طیکہ انسان اخلاص کے ساتھ ان کے کلام کو عالم استغراق میں ساعت کر ۔۔

کے ساتھ ان کے کلام کو عالم استغراق میں ساعت کر ۔۔
عزیز ان گرامی! شہراز قمر فریدی ایک الیجھ ثناخوان بھی ہیں اور اس محفل کی ایک الیجھ انسان بھی ہیں کیونکہ آپ مدار محبوب رحمان ہیں اور اس محفل کی ایک الیک الیجھے انسان بھی ہیں کیونکہ آپ مدار محبوب رحمان ہیں اور اس محفل کی

جان ہیں۔

ہے اعلیٰ ان کا انداز ہے۔

ہے آواز میں فراز ہے۔

ہے سوز ہے گداز ہے۔

ہے ہم کو اِس پرناز ہے۔

ہے ان کی آواز میں ساز ہے۔

ہے نام کے لحاظ سے محمد شہباز ہے۔

تشریف لاتے ہیں آپ کے نعرے کی گوننج میں جناب شہباز قرر

فریدی صاحب آف یا کہتن۔

طيبكي جوا

اور مدینے کی ہوا کا جنت سے مواز ندکر کے نتیجہ افذکر تے ہیں کہ،

ہے جنت سے بڑھ کر ہوائے مدینہ
پیام شفا ہے فضائے مدینہ
فدا جان کر دے گا آمد بیہ صاحم کم

تو اک بار آجا صبائے مدینہ
ایک شاعر نے یوں کہا۔
طیبہ کی مست مست فضا سب سے خوب ہے
شہر نبی کی آب و ہوا سب سے خوب ہے
حضرت علامہ صائم چشتی بات ختم کرتے ہیں کہ،
حضرت علامہ صائم چشتی بات ختم کرتے ہیں کہ،

طيبه كےخار

حضرات كرامي!

شاخوان رسول نعت شریف میں مدینظیب کی بات کردہے متھاور طیبہ کے خار کی بات کرد ہے تھے۔ عاشقوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے انسان کی فطرت ہے کی کانٹوں سے بچتا ہے کانٹوں کوا چھا نہیں ہجھتا لیکن عاشق کی نظر میں محبوب کی کلی سے کا نے گل صد ہزار سے بہتر ہوتے ہیں۔

عزيزان كرامي قدر!

عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طینہ کے خار کی بات کرتے ہیں تو انہا کر دیتے ہیں طیبہ کے خاروں کی بات صرف شاعر اپنی شاعری میں ہی نہیں کرتے مدیمة الرسول میں تحریر ہے کہ منظور شاہ صاحب ساہوال والے مدینہ طیبہ حاضری کیلئے گئے تو ان کے پاؤں میں طیبہ کا خار چیم کر پاؤں کے اندر چلا کمیاعقل کہتی ہے اس خارکونکال دو

جہ عشق کہتا ہے۔ محبوب کی گلی کا خار ہے مئت نکالنا جہ عقل کہتی ہے بیار ہوجاؤ سے

حضرات محترم! عقل کی ہار ہوئی عشق جیتا انہوں نے کا نٹانہیں اکالا اور پھر بشارت محترم اور صحت بھی ملی عشق والے تو پھولوں کوطیہ کے خاروں برقربان کرتے ہیں۔

حضرت علامه مائم چشتی رحمة الله علیه چونکه عشق کی اس منزل پر فائز شفے کہ جہاں صرف عقل سے فیصلہ کرلینا اور اس پر حد قبولیت لگا دینا

درست امرنہیں تھا یہ وہ منزل تھی جہاں پیانے سے ناپانہیں جاسکتا اور ترازو
سے تولانہیں جاسکتا جبی آپ نے نے طیبہ کے کانٹوں کی بات کی اور کمال
کردیا میں مدینہ طیبہ جاؤں اور مجھے وہاں پھولوں کے خارمل جائیں تو کیا
کروں گا۔سامعین غور فرمائیں اورا گرشعر پہند آئے تو دل کھول کر دادد ہجے
گا۔

طیبہ کے خار کین کانے طیبہ کے خار چن کا آئے میں طیبہ کے خار چن کے سجاؤں گا آئے میں جب بھی مرے کریم نے در پر بلالیا جب بھی مرے کریم نے در پر بلالیا

اورمولا ناحسن رضا بربلوی رحمة الله علیه نے بھی کمال کرویا آپ

كتبتي إ

مبارک رہے عندلیو شہیں گل ہمیں مگل ہمیں کل ہمیں گل ہے ہنتر ہے خار مدینہ اورامام احمد رضا ہر بلوی رحمة الله علیہ نے اپنا حصنداس کمال میں اس

طرح ڈالا!

اے خارِ طیبہ و کمھے کر وامن نہ کیگ جائے یوں ول میں آکہ دیدہ تر کو خبر نہ ہو ا اور پھراکی جگہ خارمدینہ کاذکر کرتے ہیں!

پیول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں وشت بیں دیکھوں میں وشت وشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دعنرات محترم!

نچولوں سے بہتر ہیں فارمدینہ زمینوں کے اختر ہیں فارمدینہ مانند عنر ہیں فارمدینہ طاہر و اطہر ہیں فارمدینہ

طیئہ کے خار چن کے سجاؤں کا آنکھ میں جب بھی مرے کریم نے ور پر آبلا لیا جب بھی مرے کریم نے ور پر آبلا لیا

## الخيامديينه

مدینہ میں رہے والے لوگ بھی بدی عظمت والے ہیں کہ ان کی نبیت اس آستانے سے کہ جہاں سے ہرایک کوعظمت عطا ہوتی ہے ان کی سب سے بدی عظمت میں ہے کہ بیلاک سرکار مدینہ کی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سب سے بدی عظمت میں ہے کہ میلاک سرکار مدینہ کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے باس ہیں۔

ملا اللي مدينة محبت والي بيل-ملا اللي مدين مياروالي بيل-ملا اللي مدين مياروالي بيل-ملا اللي مدينة عظمت والي بيل-

الم ين صنورك مسائريل. عزيزان كرامي! سركارم ين سلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا. من اخاف اهل المدينة ظالما اخا فه الله الله وكانت عليه لعنة الله و ملا تكة والناس اجمعين.

جوابل مدینہ کوظلم سے ڈرائے گااللہ اس کوڈرائے گااور اس پراللہ کی اس کے فرشتوں کی تمام انسانوں کی لعنت ہو۔

عزیزان کرامی! الل مدید کے ہم پرحقوق میں جب زائرین جج مدید طیبہ جاتے ہیں تو وہاں الل مدید سے بہت محبت کرتے ہیں الل مدید سے بیار کرنا الله والوں کی سنت سے ہرائیان والا الل مدید سے مجبت کرتا

پھیلے دور میں حاکم مدینہ جو دوسرے علاقے سے مدینہ کیا تھا وہ
ایک مدینہ کے باس سے اُس کا جھڑا ہو گیا مدینہ طیبہ کے دہنے والے نے
اس حاکم کے منہ پھیڑ ماردیا اس نے مرکز میں خطاکھا اور کہا میں اس کوسزا
دینا جا ہتا ہوں مرکز سے جواب آیا کہ خبر دارتو مدینہ پاک کے مخص کو پھے نہ
کہنا اگر مدنی نے بچے طمانچہ مارا ہے تواسے اپی قسمت بچھ کرخاموش ہوجا اور
مدنی کو مارنا تو در کناراس کے بارے میں رنج بھی اسے دل میں مت لانا۔

حضرات گرامی! ای لئے عاشقان مدیندالل مدیندے محبت رکھتے ہیں کہان سے حضور علیہ السلام کو بھی محبت ہے اور عاشقان رسول ای نسبت ہیں کہان سے حضور علیہ السلام کو جو متے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔

شہرِ بطی کے در و دیوار پر لاکھوں درود دیر سلام دیر سامی سداؤں کو سلام دیر سامی مداؤں کو سلام حضرات مرامی! مدینہ طیبہ اور وہاں کے ساکنان کی بات ہی نرالی حضرات مرامی! مدینہ طیبہ اور وہاں کے ساکنان کی بات ہی نرالی

ہے دینہ ج آ قا کائگرہے۔ ایک یمنی إنسان ہے۔ اولیس قرفی کے علاقے کارہنے والا۔ مدینه کامهمان ہے۔ مدینه می کاروبار کرتاہے۔ أس في مرير ذو وهوالا برتن أمُحايا بواهم-ایک یا کستانی اس کے یاس کیا۔ بردی محنت سے اسے سلام کیا اس نے بروی محبت سے سلام کا جواب ویا۔ يُوجِعاكياكرتے ہو ؟

أس نے كہا! وُوده بيجيا مول \_

میں نے کہا! وُودھ تو ہمارے علاقے میں بھی بیچنے والے بیچتے ہیں ''مگران کا انداز اور ہوتا ہے

وہ کہتے ہیں دورہ لے لوکوئی کہتا ہے خالص دُودہ لے لوکوئی کہتا ہے بغیر ملاوٹ کے دُودہ لے لو۔

کوئی کہتا ہے اچھا دودھ لے لوکوئی کہتا ہے۔ مدینہ طبیبہ میں دودھ بیچنے ولا ہے کی بات ہی نرالی تھی۔

حضرات كرامي!

اس کی صداسنوا در جھومو۔

وه كبتا تقا\_

يا اهل المدينه انتم جواررسول الله المدين والواتم آقاكم مماكمو المدين والواتم آقاكم مماكم و اشرب المحليب صلو اعلى الحبيب دّوده لواوررسول الله يردّرود يردسو،

السرب المحليب صلو اعلى الحبيب وُودهاواوروروويرهو

سامعین مرامی! شاعر مدینه یاک میس ریخ والول کی بات کرتا

-4

ساکنان مدینہ پہ قربان میں اُن کو کیما دیار عالی رہنبہ طلا اکر طرف ہے ہتے اک طرف جالیاں پیارے آقا کا نورانی روضہ طلا حضرات گرامی! الل مدینہ پرتواال جنت بھی رشک کرتے ہیں۔ رشک آتا ہے فر دوس کمینوں کو بھی اُن پر رہنگ کرتے ہیں۔ رہنگ آتا ہے فر دوس کمینوں کو بھی اُن پر رہتے ہیں جو خوش بخت برے گھر کے برا بر حضرات گرامی! شہر مدینہ کی بات ہوتو ہرعاشق کی ایک ہی بات موتو ہرعاشق کی ایک ہی بات

ہےکہ

خُیر الوریٰ کے شہر میں مجھ کو بھی لے چلو

نُور خدا کے شہر میں مجھ کو بھی لے چلو

تو اب میں نعت رسول معظم کے، لئے دعوت نعت معظم دیتا ہوں

جناب محم معظم علی چشتی جو آف لا ہور کو۔ کہ تشریف لا ئیں اور ہدیئے عقیدت

بخضور سرورانیا وہیں کریں۔

# شان مصطفی اور قرآن یاک

حضرات گرامی! قرآن میں جا بجاسرکار مدینه کی الله علیه وآلہ وسلم کی توصیف وثنا ہے ہر ہرورق پر حضور کی نعت رقم ہے۔ اسی لئے میں عام طور پر کہنا ہوں کہ سارا قرآن ہی حضور کی نعت

-4

حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه اس بات کوشعر میں یوں بیان کرتے ہیں!

> نعت ہے ساری نبی مختار دی ورقہ ورقہ پھول کو قرآن دا

شعرائے کرام جب بھی سرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعین اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعین اللہ علیہ وآلہ کے سن قرآن پاک کی آیات پیش کرتے ہیں ہم محترم جناب سائیں محمد دفق صاحب کا کلام ساعت کررہے ہے اس میں بھی ایک شعرآیا جس میں شاعریوں بیان کرتاہے

تیرا سرایا یا نبی تغییر ہے قرآن کی واللیل مو طلہ جبیں والفتس ہے چہرا تیرا علامہ صائم چیشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں!

واللیل سجیٰ گیسو ہیں خمدار نبی کے والفجر کی تفییر ہیں رخسار نبی کے والفجر کی تفییر ہیں رخسار نبی کے میمر کہتے ہیں!

مر آن سرکاری مرح ہے۔ جد قرآن سرکار کے اوصاف جمیلہ کے بیان کامجموعہ ہے۔ المران سركار مدينه كي نعتول كاباب ہے۔ المرآن حضور كى مدحت كابيان ہے۔ المرآن حضور کی اداوس کافر کرہے۔ جه قرآن حضوراقدس کی عطاؤں کی بات کرتاہے۔ مرکاری رحمت کا کواه ہے۔ الملا قرآن حضور کی رفعت کا کواہ ہے۔ الملاقرآن حضور کی عظمت کا کواہ ہے۔ 🖈 قرآن حضور کی طبهارت کا کواه ہے۔ حضرات گرامی! بیجو قرآن ہے نعت محبوب کا دیوان ہے رب کوئین نے قرآن ہر سورہ کو نعت محبوب کا دِیوان بنا رکھا ہے قرآن بإك كابنظرِ مين مطالعه كرين توبيه بات عمال موجاتى ہے كه الله تعالى جلّ شائد في آن اسيخ يار محبوب صلى الله عليه وآله وسلم كى عظمت كاظهاركيك تازل فرماياب حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علي فرماتي بي !

پتہ آے دسیا رفعنا دی پاک آیت نے دا ہے شان ہندا ودھیرا مدینے والے وا اورسرکارے چہرہ اطہر ذکر کرتے اورا پی التجاء پیش کرتے ہیں۔ تیرے وَالْعَجُر چہرے توں میں صدقے تیرے وَالْعَجُر چہرے توں میں صدقے کدی سفنے وے وج مکھڑا وکھادے اوران کے وَمَا یُنْطِنَ عَنِ الْھُویٰ ہونٹوں کی بات شعر میں یوں بیان اوران کے وَمَا یُنْطِنَ عَنِ الْھُویٰ ہونٹوں کی بات شعر میں یوں بیان

لی۔

ہونٹ ان کے ہیں بولتا ہے خدا بات حق کی ہے گویا کلام آپ کا بات حق کی ہے گویا کلام آپ کا اورحسن محبوب کوآیات قرآنیہ کے حوالہ سے علامہ صائم چشتی رحمة الله علیہ یوں بیان کرتے ہیں۔

والفحرجين والفتمس عارض ريركيف نظر سيسوطه والبحم دى ما تك والبحم دى ما تك السائد لفال وج سيبين لفب

نفرح سينه

ابرو نے قاب قوسین خدار محد عربی دے

ہنھ یاک بداللہ

لب يو مي

مازاغ دسے اکھیاں

وچ ڈورنے

چن توڑے

موڑے سورج نوں

رکھ نال اشارے

ويتورك

تعلین مسے می عرشاں توں تنکھ پار محد عربی دے

حعرات كرامي!

سركار دوعالم ملى الله عليه وآله وسلم ك عظمت يَوجِعني به تو قرآن

ياك سنے بوچھو۔

نہ نیو جب فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شر آبرار کی خرآن سے پوچھو ابرار کی خرآن سے پوچھو اور کی خرآن سے بوجھو اور پھر خران کے حوالہ سے عظمت مصطفی صلّی اللہ علیہ اللہ وسلّم ہی م

باست يُول بمحى كريس

وکی ٹیری کہہ کے رئب نے وقع قرآن مقدس دے اسے ملی میرے کملی والے دی ہرگل ذھے اپنے لائی میرے کملی والے دی جس محبوب کی بات ہی خداہی بات ہواس کی ذات کی عظمت بیان کرنے کی مجال انسان تو انسان فرشتوں میں مجی نہیں ہے گئی ہے۔

عزیزانِ گرامی! ہم جوسر کارِ دوعالم سلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کی بارگاہِ
اقدس میں درودوسلام کے ہدیۓ پیش کرتے ہیں یا ہم تعین پڑھتے ہیں تو یہ
اس لئے ہیں کہ انہیں ہاری نعتوں کی ضرورت ہے ہرگزنہیں بلکہ سرکار کاؤرکر
ہم اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ذکر ہمیں برکتیں اور نورعطا کرتا ہے سرکار کا ذکر
ہم اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ذکر ہمیں برکتیں اور نورعطا کرتا ہے سرکار کا ذکر

ہم درود پڑھتے ہیں! اس لئے ہیں کہ انہیں ضرورت ہے بلکہ اس لئے ہیں کہ انہیں ضرورت ہے بلکہ اس لئے کہ درود پاک کے صدفتہ سے جمیں دُنیا میں بھی اللہ تعالی تعتیں عطافر ماتا ہے اور حدیث پاک کے صدقے سے ہواور حدیث پاک کے مدقے سے مسلمانوں کو نجات حاصل ہوگی۔

#### تعارف

تواب میں اُس بارگاہِ اقدی میں ہدیئے سلام عقیدت پیش کرنے کے لئے ایک نہایت معروف شاخوان کو پیش کرتا ہوں جن کے نام سے اور جن کی آواز ہے ہم سب پہلے ہی واقف ہیں میاز خیال تو تھا کہان کو بعد میں

وفت دیاجا تالیکن چونکدانہوں نے انگی محفل میں جانا ہے اس لئے اُن کو بلاتا خیر دعوت دیتا ہوں تشریف لاتے ہیں۔

> محفل کی جان عظیم شاخوان سوزگی بر بان

جناب اکرم حسان که تشریف لا کر جناب سرکار مدینه علیه السلام کی بارگاه میں نعت کا مدیم پیش سیجئے جناب محمدا کرم حسان صاحب،

مجزه تصطفا

حضرات کرامی! مجرورسول کی بات ہوری تھی مجرو کسے کہتے ہیں مجرو کے کہتے ہیں مجرو کی کہتے ہیں مجرو کی ہوجاتی ہے مجرو کہتے ہیں جو تال کو عاجر کر دے جہال عقل کی پر وازختم ہوجاتی ہے وہال مجرزے کی ابتداء ہوتی ہے حضورا قدس ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسب سے زیادہ مجرزات عطا ہوئے ہیں۔

ہر نبی کو مجز ہ ملا۔ ہررسول کو مجز ہ ملا ہر پیغیبر کو مجز ہ ملا سمسی کو ایک مجز ہ ملا سمسی کو ایک مجز ہ ملا

مسمکسی کونٹین معجز ہے ملے مرینہ

ہرنبی کومجزے ملے مرکنتی کے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارى آئى تواللدتعالى نے آپ كوايك دومجزات بيس ديئے بلكه آپ كوان كنت معجزات عطا کئے ملئے بلکہ آپ کی ہر ہرادا میں معجزہ رکھا گیا مسئلہ ہے ہے جب نبی معجزہ دکھا تا ہے تو اُس کے درجا ت بلند ہوتے ہیں جب ولی كرامت دكها تابية أس كادرجهم كردياجا تاب نبي كادرجه بلندكردياجا تا ہے نبی کو حکم ہے کہ مجزہ دکھا ؤولی کو حکم ہے کرا مت چھیاؤاس لئے ولی كرامات چُھياتے رہے اشد ضرورت كے تخت كرا مات دكھا في حمين مكر نبي تمجزه چھیاتے نہیں بلکہ مجزات دکھاتے رہے خواہ کوئی بعد میں بھی کلمہ نہ یر ھے کیونکہ مجزہ وجہ بلندی درجات ہوتا ہے چونکہ سب سے زیادہ بلندیاں سركارِ دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم كوعطا كي تني بي اس كتي سب سي زياده مُعِزات بھی آپ ہی کوعطا کئے گئے اور سب سے زیادہ معجزات آپ نے

حصرات كرامي! يهال أيك لطيف نكتة عرض كرتا مول-

عقل اورمقام رسول

بعض لوگ سرکار مدین سلی الله علیه دار که دسلم کے مقام وعظمت کوائی عقل کے پیانے سے ناپنے ہیں ان سے میں کہتا ہوں۔

الى عقل سے مصطفیٰ کے مقام کونا بینے کی کوشش نہرو۔ تمهارى عقليل جيوني بين صطفى كامقام برا ب-تئبهاري سوج محدود بيم صطفي كامقام لامحدود بـ تمهارى فبم كى حديث مصطفيٰ كى شان بے حدہے۔ تُنهاراا دراک و وہم تہمیں گمراہی کی طرف بیجا سکتا ہے تمر مصطفیٰ کے مقام تمهاری رسائی نبیس وه سکتی۔ اس کے کہ! کیکن کیا ہے!مصطفیٰ کاصفاتی نام ہے۔ طركياب المصطفى كاصفاتى تام بــــ مح کیاہے مصطفیٰ کامفاتی نام ہے۔ كياليين كامطلب جانة مو؟ كياطركامطلب جانتهو؟ كياطم كامطلب جانة مو؟ مبيس! كوكى مولوى ان كمعنى سے واقف نبيس\_ كوتى مُحدّث ان كمعنى سے واقف بيس كوئى مفسران كمعنى كواقف نبيل كوتى كُغات والاان كمعنى معنى معدوا قف تيس كونى عالم ان كمعنى معدوا قف نبيس كوكى شارح ان كمعنى مدوا قف بيس\_

ارے جس ہستی کے صفاتی نام تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتے وہ ذات تمہاری سمجھ میں کیسے اسکتی ہے اس لئے کہتا ہوں ان کوسوچومت اُنہیں مان لو مان لینے میں ہی مراد ہے اور بیڑا پار ہے ان سے عشق کروعقل سے سوچو

مت

ج جس نے عقل ہے سوجا ابوجہل بن کریا۔ جهر نعشق سے ماناصدیق اکبربن گیا۔ مرجس نے عقل سے سوجا ابولہب بن گیا، جر جس نے عشق سے مانا فاروق اعظم بن گیا۔ المريجس في عقل مع سيسوطاعتُنب بن محميا-جر جس نے عشق سے ماناعثان عنی بن گیا۔ المراجس في عقل معصوط شيبه بن كميا-جرجس نے عشق سے مانا ابُوذَ رغفاری بن حمیا-المرجس في عقل مير من علف بن كميا-» جهر نعشق سے مانا حضرت بلال بن حمیا۔ المراجي في من من المنظم من من المنظم المنطقة ا ہے جس نے عشق سے ماناوہ مومن بن گیا۔ ايمان واليان كومانة بين أن كےمقام كوسوچے تبين-حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه فرمات يا-

مقام أن كا كوئى سوت تو كيے ؟ فرد كى حد ميں وہ آتے كيال بيں ؟ اوراكي جگر ہيں۔

لیسین وط نام ہے جب نام بھے میں تہیں آتا مُجِرد اُن کا کام ہے تو کام کیسے بچھ میں آسکتا ہے جب نام ہیں سمجے توذات کوکیا مجھومے

تومین عرض کررہا تھا معجزے کے بارے میں۔
وکھائے معجزے ایسے حیران ہو مسے مسئر
وہ کرنا جائد کو دو پارا ادنیٰ کام تھا تیرا
اور پھر!

سُورج اُ تھے یا وُل کیلئے جائداشارے سے ہوجاک
اند معے نجدی دکھے لے قدرت رسول اللہ ک
حضرات کرامی! ہارے آقانے اسٹے مجزات دکھائے جن کوشار
محضرات کرامی! ہارے آقانے اسٹے مجزات دکھائے جن کوشار
محمن میں کیا جاسکتا آپ نے جائدکودوکلرے کردیا۔

الميان عطاكردي۔ الم آب نے درخوں کوزبان دےدی۔ الميات فيقرول كوزبان دے دى۔ الم أب في سفورج كوواليل فرمايا الميات فرده كوزنده كيا\_ الملاآب في كنكرول سي باتيل كروائي \_ المراكب في الموشت سے بات يں كر واكبي \_ الملاآب نے کھارے کنویں کو میٹھا کردیا۔ الميات فكرى كوروش كرديا الله آب نے جانوروں کوزبان دے دی۔ آب كم بجزات كومولنا احدرضا بريلوى رحمة الله عليه في بيان كيا تیری آمد متنی کہ بیت الله بحرے کو جمکا تیری بئیت تھی کہ ہر بت تخر تخرا کر رہ میا میں برے ہاتھوں کے صدیقے کسی تغیب وہ کنگریاں جن سے استے کا فروں کا دفعتا منہ بجر حمیا مح تخيل من معزت أبو بريره كو خاطب كرتے بى كه! كيول جناب بُوبريره كيها نفا وه جام هير جس سے سنز صاحبوں کا دودھ سے منہ مجر عمیا

اور پیم جزات کاذکرایک اور نعتیه غزل میں کرتے ہیں۔ اینے مولیٰ کی ہے بس شان عظیم جانور مجی کریں جن کی تعظیم سک کرتے ہیں اوب سے تعلیم پیر سجدے میں مرا کرتے ہیں ہاں سیبیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد يہيں سے جامتی ہے برتی واد اِسی دَر ہیہ شتران مكلة رُبِحُ و عنا كرتے ہيں ألكليال يائيس وه پياري . جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش ہر آئی ہے جب عم خواری تشخ سراب ہوا کرتے ہیں اورعبدالتار نیازی مسرکارے پھروں سے کلمہ یو حانے کے معجز ے کواس طرح بیان کرتے ہیں کہ آب کا سخاطب بھی پھر بی ہیں آپ

پھرو تم تو ہو پھر ممر آقا برے تم سے مریا بین تو کلمہ بمی پڑھا لیتے ہیں

حضور کے مجزات کی بات کریں توختم بی ہیں ہوسکتے کیونکہ اُن کی توہر ہرادا بھی مُجزہ بی ہے۔

المراك المعجزة المحراك ادامجزه ان کے ہاتھوں سے جاری ہوامجزہ مهر أن كي د نياميس جلوه كري معجزه ان کی زہرادیل اور علی مُجزہ ان كى رحمت كى إك إك تكاه مجزه المكا أن كاجبره اورزلن سياه مجزه ان يتجرو جركاسلام مجزه ان كادل مجزه أن كانام مجزه 🖈 ان کی منبح معزه اُن کی شام معزه منام معزه ان سے پھروں کا کرنا کلام مجزه ان كالمرتمجزه أن كادرتمجزه ان كايباراسابطي كممجزه المنتشب كى معراج أن كاسفر معروه جب وه سوتے ہیں دل اُن کا سوتانہیں کن کی بخی توہے اُن کی پیارز بال تحسن يوسف كهال حسن آقاكهال

ان کاچیره پیارانگی معجزه که اُن کی زُلف مُعنبر جی معجزه

اک جھلک و کھنے کی تاب نہیں عالم کو تو اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو حضرات کرامی! الب نعت دیتا ہول کراچی سے تشریف لائے موسے مہمان تاخوان جناب مجترم محمد ڈاکٹر ناراحم معرفانی صاحب اللہ تعالی نے ان پرخصوصی نواز میں فرمائی ہیں اور سرکار مدینہ عَلَیْہِ الصّلاٰۃ وَالسّلام کی خصوصی عنایات ہیں ان پر کہ بیہ قاکی ثناخوانی ملک کے وچہ کو چہ میں کررہے خصوصی عنایات ہیں ان پر کہ بیہ قاکی ثناخوانی ملک کے وچہ کو چہ میں کررہے

یں حضرات کرامی بیں بھتا ہوں کہاس طرح شاخوانی رسول بیں خُودکو وقف کردیتا بھی عطا کے بغیر نہیں ہوتا تو میں ڈاکٹر نثار معرفانی صاحب کوان الفاظ کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔

> من سب کے جیکا تاجا اُن کی نعت سنا تاجا داد مجمی ہم سے یا تاجا اپنی دید کرا تاجا پیاری می آواز کے صدیے بیٹھے سے انداز کے صدیے

سب کونعت سنا تا جا د اکٹر محمد نثاراحم معرفانی ، ٹی وی آ رشیہ ہے۔۔۔۔۔۔۔

عطاح يممصطفا

حضرات کرامی! محترم ثناخوان رسول نعت پڑھ رہے تھے سرکار دو عالم صلّی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلّم کی شان بیان ہور ہی تھی آپ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان ہور ہی تھی اور اُن کی عطا کی بات ہور ہی تھی۔

ان کے جُود کی بات موری تھی۔

مران کی سخاکی بات مور بی تقی ۔

ان کی عطاکی بات ہور بی تھی۔

ان کے کرم کی بات ہور بی تھی۔

توعطائ ممصطفى برنعتيه اشعار مس بهي ييش كرتا مول مصرت علامه

صائم چشتی رحمة الله علیه فرماتے ہیں،

کملی والے میں قرباں تری شان پرسپ کی پکڑی بنا تیراکام ہے
مفوکریں کھا کے گرنا میراکام ہے ہرقدم پر اُٹھانا تیراکام ہے
حضرات گرای! اُن کے جُودوسٹا کی کیابات ہے اُن کا دربارتواییا
مُربارہے جہاں منگلے کو ما تکنے سے پہلے بحیک ملتی ہے سن رضا بربلوی اس
لئے کہتے ہیں۔

مجمی ایما نہ ہُوا اُن کے کرم کے صدیقے ہاتھ کے کھیک آئی ہو ہاتھ کے کہائے نہ بھیک آئی ہو اور یہی ہات ہے کہ،

میرے کریم سے کر قطرہ کمی نے مانگا

در بے بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں
حضوراقدس کے دراقدس سے ہرایک کو ملتا ہے۔

انبیاء بھی اِس در کے منگلتے ہیں۔

اک انبیاء بھی اِس در کے منگلتے ہیں۔

اک اولیاء بھی اِس در کے منگلتے ہیں۔

اک اولیاء بھی اِس در کے منگلتے ہیں۔

اک اصفیاء بھی اِس در کے منگلتے ہیں۔

اک اصفیاء بھی اِس در کے منگلتے ہیں۔

اک انتقیاء بھی اِس در کے منگلتے ہیں۔

اک انتقیاء بھی اِس در کے منگلتے ہیں۔

حفرات گرامی! محابہ کرام کو جب بھی کوئی مصیبت آتی تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوجاتے ہیں۔

اگر معیبت آتی تو نجات کے لئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوجاتے ہے۔ ہے اگر مال کی ضرورت ہوتی تو بھی آپ کے در پہ آتے۔ ہے اگر اولا دکی محرومی ہوتی تو بھی آپ کے در پہ آتے۔ ہے اگر پر بیٹانی ہوتی تو بھی آپ کے در پہ آتے۔ ہے اگر پر بیٹانی ہوجاتی تو معافی کے لئے آپ کے در پہ آتے۔

ہ اگر جُرم سرز دہوجا تا تو بھی آپ کے در پہآتے

ہ اگر کھا نائیس ملاقو بھی آپ کے در پہآتے۔

ہ اگر کھا نائیس ملاقو بھی آپ کے در پہآتے۔

ہ اگر کس چیز کی ضرورت ہوتی تو بھی آپ کے در پہآتے۔

ہ اگر بیار ہوتے تو بھی آپ کے در پہآتے۔

ہ اگر نا رہوتے تو بھی آپ کے در پہآتے۔

ہ اگر نا شاد ہوتے تو بھی آپ کے در پہآتے۔

ہ اگر نا شاد ہوتے تو بھی آپ کے در پہآتے۔

انہیں علم تھا! نہیں بلکہ اُن کا ایمان تھا کہ آپ کے در اقد سے ہر

سائل کو ماتا ہے آپ کسی کی جمولی خالی ٹیس دہنے دیے۔

سائل کو ماتا ہے آپ کسی کی جمولی خالی ٹیس دہنے دیے۔

أن كاإيمان تما\_

روب ملی بین تواسی در په اور سی اور

المكاوين ملتا بے تواك ورسے الملام ملاہے تو اِی درسے الم قرآن ملاہے تواسی درسے نبین بین! بلکهرحمان ملاہے تواسی درسے بنتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه فرمات بي كه ما تنكف كاسليقه ہم میں ہیں ہے آ قائے دوعالم تومعطی ہیں حضور توعطا کرنے والے ہیں۔ الملاحضورتوفريادسننےوالے بيل۔ مريح حضورتو فريادرس بي المرحضورتو كرم فرمانے والے ہیں۔ المحصورتورم كرنے والے بيل۔ م حضور توعطا کرنے والے ہیں۔ مجھ کو بی ما سکتنے کا آیا نہیں سلیقہ وہ تو نہیں ہیں مخکتے امداد کرتے کرتے اورايك جكهم كارمد بينه على الله عليه وآله وسلم كرم باردراقدس كى ملامتی کے لئے دُعائیا ندازایناتے ہیں کہ سلامت رہے درمرے مصطفیٰ کا زمانے کوخیرات ملتی رہے کی سدا بھیک صائم در پنجتن سے بفیصانِ سادات ملتی رہے گی

حسن رضا بریکوی یول بیان کرتے ہیں! عجُب كرم هيه والانتار كرتے بي کہ نا اُمیدول کو اُمید وار کرتے ہیں تحسن کی جان ہو اُس مسعت کرم یہ خار کہ اِک جہان کو اُمید وار کرتے ہیں اوراعلی حضرت احمد رضا بریلوی یوں بیان کرتے ہیں! واہ کیا جو دو کرم ہے شبہ بطحا تیرا تبین سنتا ہی تبین ما تکنے والا تیرا اورآخر برایک خوبصورت پنجانی قطعه پیش کرتا ہوں کہ! دو جہاناں وا سھارا آب نے رت عالم وا نظارا آپ نے سارے صائم ورکے بخشے جاونے اِک جدول کتیا اشارا آپ نے

# سركاركي خوشبو

حضرات گرامی! خُوشبوئے رسول صلی الله علیه وآله وسلم کی بات ہو رہی تقی اور کملی والے آقاصلی الله علیه وآله وسلم کی پیاری نعت مور ہی اور مقیقت ہورہی اور حقیقت ہے کہ ہم پرراضی خداکی ذات ہورہی تقی اس لئے کہ اگر سرکا برمدینہ

علیہ السلام کے ذکر سے ہم اپنے قلوب کومتنور کریں مے تو بیٹینا ہمارارت ہم پہر راضی ہوجائے گا۔

نعت شریف میں ثاخوان رسول نے بیشعر پر حا۔ جس میں خوشبو ہو اُن کی 'زلفول کی میں تڑیا ہوں اس ہوا کے لئے عزيزان كرامي! سركار دوعالم كي خوشبومباركه يدمنوره مهك ر با ب حضرت علامه صائم چشتی رحمة لکھتے ہیں۔ سرکار کی مُزلفوں کی آتا کے کیسینے کی خُوشبو ہے ابھی تک بھی طبیبہ کی ہواؤں میں اور ڈاکٹرحسن رضوی جو کہ لا مور کے باس میں اپنا تخیل پیش کرتے بي اكر شعر يبندآ ئے توبلندآ وازے كيا كہنا ہے؟ سجان الله فرماتے ہيں! مہک اُن کی ہمیں ہر دُور میں محسوں ہوتی ہے مدینے کی ہوا لاہور میں محسوس ہوتی ہے جو خوشبوا سے قدموں کی متی سے عبارت ہے کہاں الی کسی مجمی اور میں محسوس ہوتی ہے اور جناب اعلى حضرت احمد ضابر بلوى فرماتے ہیں! ان کی میک نے ول کے غنچے کھلا دیتے ہیں جس راه چل ویئے ہیں کوسے بیا ویئے ہیں

اب نعت كهنه كوم آقاكى بات كهنه كوا تشريف لات بي معروف شاخوان رسول جناب احمصغير آسد صاحب،

## مُوئے میارک کی زیارت

حضرات گرامی! آخری شاخوان کو پیش کرنے سے پہلے سرکارِ مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیم کات عالیہ کی زیارت کروائی جائے گی اور آج ہم اپنے آتا ومولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موسے مبارکہ کی زیارت کریں گے۔

تمام حفرات نہایت باادب ہوکرا ہے من کو اُجال کر مُوے مُبادکہ کی زیادت کریں بیل آپ کے سامنے مُوے مبادکہ کے بادے بیل صدیت پاک پیش کرتا ہوں سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے بال مبادک کی بحری ہے جرمتی کی اس نے میری بحرمتی کی۔
میرے بال مبادک کی بے جرمتی کی اس نے میری بے جرمتی کی۔
حضرات گرای! عاشقانِ رسول سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مُوے مبادک کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز دکھتے ہیں۔
مُوے مبادک کو اپنی جان ہے بھی ذیادہ عزیز دکھتے ہیں۔
حضرات گرای! آج ہم مُوے مبادکہ کی زیادت سے فیضیاب موں کے اپنے دلوں کو یا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامسکن بناتے ہوئے موں گار میک زیادت کریں۔

جہر ہیوہ مُوئے مبارکہ ہیں جن کےصدقہ خالد بن ولید سیف اللہ بن محیے۔

جلابیروہ نموئے نمبار کہ ہیں جن کے صدیقے سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے۔

جلارہ میں جن کے صدقہ سے سے رحمتوں کی مرات ہوتی ہے۔ برسات ہوتی ہے۔

جلا میدوه مُوئے مُبارکہ ہیں جن کے صدقہ سے بہاروں پر بہاریں آتی ہیں۔

بیدہ مُوے مبارکہ ہیں جن کے صدقہ سے کرم کی بارش ہوتی ہے۔

میدہ مُوے مبارکہ ہیں جن کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ فضل فرما تا ہے

ہند بیدہ مُوے مبارکہ ہیں جن کی تعظیم فرشتے بھی کرتے ہیں۔

ہند بیدہ مُوے مبارکہ ہیں جن کی تکریم انبیاء بھی کرتے ہیں۔

ہند بیدہ مُوے مبارکہ ہیں جن کوشلیم صحابہ پیش کرتے ہیں۔

ہند بیدہ مُوے مبارکہ ہیں جن کوشلیم صحابہ پیش کرتے ہیں۔

ہند بیدہ مُوے مبارکہ ہیں جن پردونوں جہان قربان ہیں۔

ہند بیدہ مُوے مبارکہ ہیں جن کے بارے میں حضرت علامہ صائم چھتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

واہ شبان حبیب مرے نے جدوں سجائیاں ڈلفاں اس دے پیراں دے وچے تحوراں آن وجھائیاں ڈلفاں

مینہ نافے دا ور میا سوہے جد لہرایاں زلفاں
ج گئے دِل عُشّاق دے صافح جد کترائیاں زلفاں
بیوہ مُوئے مبارکہ بیں کہ جن کے بارے میں مضرت عبیدہ رضی
اللّٰدعنہ کہتے ہیں کہ مجھے دُنیا و مَافِیما سے زیادہ محبوب بیہ کہ میرے پاس
سرکار دوعالم صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کا مُوئے مبارک ہو۔

حضرات وكرامى! حضورِ اقدس صلى الله عليه وآله وسلم نے أيك مرتبه صحابه كرام كواسين مُوسعٌ مباركة تشيم كئے چنانچه صحابه كرام رضوان الله علیهم اجمعین کی وراثت میں وہ مُوئے مبارک چلتے رہے اور یوں آ پ صلی الله عليه وآلبه وسلم كي مُوئة مبارك وُنيا كے عنلف ممالك ميں پہنچے۔ الحمد لله یا کتنان میں بھی مُوئے مبارکہ موجود ہیں انہیں میں سے ایک موئے مبارکہ جناب محمقصودمدني صاحب كبكرات ين حضور اقدس صلى الله عليه وآله وسلم كي مُوسِع مباركه كاإس محفل ميں جلوه كر بونا بهارے لئے بے حدفر حت كاباعث ہے بم لوك قسمت والے بين كداسية أقاحضرت سيدنا محم مصطفط صلی الله علیه وآله وسلم کے مُوے مُمارکہ کی زیارت سے مشرف ہول مے۔ حضرات مرامی! جب موے مبارکہ کا وہ بکس جس میں موت مباركم محفوظ باورأس موت مباركه نيكس كوسجار كمعاب إس محفل ميس جلوه كر بهوتو تمام حعزات لبول يردرو دياك كنغمات سجاليل اورمب نوك بلندي اييع آقا ومولى جعزت سيدنا محمضطظ ملى الله عليه وآله وملم كى

ذات ياك بردرود ماك بجيجين اوراين دُعاوَن اورالتجاوَل كولبول برسجالين-نعرة تكبير.....نعرة رسالت .....نعرة رسالت ..... الصَّلُواةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكُكَّ يَارَسُولَ اللَّهُ

مركاريد ينكالهينهمبارك

حضرات كرامي! إس كائنات مين حضور صلى الله عليه وآله وسلم جيها كونى نبين إس لئے كه آپ كاجسد اطهر بھى نُور سے معمور ہے۔ غور فرمائیں کہ! ہمیں بھی پسینہ تاہے۔ سرکار مدینہ کو بھی پیدنہ ایا۔ مرجارے اور اُن کے لیبنے میں فرق ہے پیندان کابھی ہے۔ پیندہارا بھی ہے۔ ان کالپینہ یاک ہے۔ ہارالسینہ نایاک ہے۔ أن كايسنة عظمت والاستجارا يسنة خفت والا أن كالبيينه خوشبودار بمارا يسينه بدبودار أنكاببينه شفايى شفا جارا پیدنه و بانی و با الا ان کاپیناعلی ہے جارا پینادنی ہے۔

أن كالهيندبا كمال جارالهينديوال حضرات کرامی! ایک جُملے میں بات فتم کرتا ہوں۔اُن کے سينے كى طرف لوك دوڑي اور ہمارے ليبنے كى طرف سے لوك دوڑيں۔

صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدنہ مبارک کستوری ہے بھی زیادہ خُوشبودار اور بُرکشش تھا۔ بُخاری شریف کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حضرت آم سلمہ رضی اللہ عنبمانے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدنہ مبارک کوایک شیشی میں جمع کرلیا۔ کیوں ؟
علیہ وآلہ وسلم کے پیدنہ مبارک کوایک شیشی میں جمع کرلیا۔ کیوں ؟
اس لئے کہ! آقائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدنہ مبارک آتا تو ہر طرف خُوشبوتی خُوشبوتی کو شیف جات یا استوری و گلاب میں یہ بِکھتیں کہاں کستوری و گلاب میں یہ بِکھتیں کہاں آتا یہ ساری تیرے پینے کی بات ہے اُتا یہ ساری تیرے پینے کی بات ہے اُنیا مُعظر کردینے والا پیدنہ مبارک کہ جس پر عطر ماحول گلشن کو میسر اُنیا مُعظر کردینے والا پیدنہ مبارک کہ جس پر عطر ماحول گلشن کو میسر

نہیں،

جوخُوشبو کلیوں کی مالا میں نہیں۔

ہے جوخُوشبو عطرِ گلاب میں نہیں۔

ہے جوخُوشبو نانے میں نہیں۔

ہے جوخُوشبو عربی نہیں۔

ہے جوخُوشبو میں نہیں۔

ہے جوخُوشبو میں والے ہے تکن میں نہیں۔

ہے جوخُوشبو میں والے ہے تکن میں نہیں۔

ہے جوخُوشبو میں والے ہے تکن میں نہیں۔

ہیکہ ریہ کہدو کہ ا جوخُوشبو جنت میں نہیں اور جوخُوشبو جریل

ہے بہمین نہیں۔

گلتانوں کو بھی جو میسر نہیں
ایک خوشبوئیں اُن کے پینے میں ہیں
اس لئے کہ پینہ واطہر کو اپنی دُولتِ مُعظر بجھ کر صحابہ کرام اپنے
کپڑوں پر طبع ہیں مولاناحسن رضا بر بلوگ کہتے ہیں!
واہ اُک عظر خُدا ساز مہکنا تیرا
خُوبرہ مُلع ہیں کپڑوں پہ پینہ تیرا
اور حضرت علاّمہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہِ رسالت میں
مؤدب ہوکر نعت رسول پیش کرتے ہیں اور سرکار یہ بند علیہ الفتلاء والسّلام کی
بارگاہِ اقدی میں ہدیہ ونعت یوں پیش کرتے ہیں اور سرکار یہ بند علیہ الفتلاء والسّلام کی

مشک عبر سے اعلی ، بوئے جنت سے بالا آ قامے پیدنے تیرا۔

ہومشک وعبر کہ بُوئے جنت نظر میں اُس کی ہے بے حقیقت
ملا ہے جس کو مَلا ہے جِس نے پیدنہ دشک وگلاب تیرا
حضرات وحتر استومختر اسرکار مدینہ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پیدنہ مبارک کی خُوشبوؤں سے سے تو آج بھی بطی محر مبک رہا ہے۔ آج بھی موجود ہے جا کیں اور وہاں کی فضا کوسو تھیں تو خُوشبوئے پیدنہ آج بھی موجود ہے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اِس احساس کوشعر میں بیان کرتے ہیں مرکار کی ڈلفوں کی آ قاکے پیدنے کی مرکار کی ڈلفوں کی آ قاکے پیدے کی خشبو ہے ابھی تک بھی طیبہ کی ہواؤں میں خوشبو ہے ابھی تک بھی طیبہ کی ہواؤں میں خوشبو ہے ابھی تک بھی طیبہ کی ہواؤں میں

## اور إس محفل كيحواله ي شعرع ص كرك المكل ثناخوان كودعوت

ديتا ہوں۔

آے صبا! میرے محبوب کے پاس جا
اُن کے والیل گیسو ذرا چُوم آ
در ہو اُن کے تشریف لانے میں مر
اُن کی خوشبو سے بی کام چل جائے گا

تو تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ سید منظور الکونین صاحبزادہ سید منظور الکونین صاحب کہ جن کی آ واز بے مثل ہے اور انداز ایسا بے مثال ہے کہ پاکستان کے تقریباً تمام ثناخوان رسول آپ کے تن اور آ واز وانداز کی وجہ سے اُستاد کا ورجہ دیتے ہیں۔

اِن کی آواز میں ایک کرام ہے جو کسی اچھی آواز میں ہونا چاہئے۔ اِن کی آواز میں وہ جاشن ہے جو ایک بہترین آواز کی ضرورت

ہے۔ مریب نوطی سے

ان کی آواز میں ایک وجاہت ہے جو خوبصورت آواز میں ہوتا

ان کی آواز میں ایک گرداز ہے جواجھی آواز میں شامل ہوتا ہے۔ اگر اِن کی آواز کوایک مکمل اور بھر پور آواز کہا جائے تو بے جانہ ہو اور آواز کے بہترین ہونے کے ساتھ ان کی شر اور لئے پر کمال کا ہوتا سونے

پرسہا کہ کے مترادف ہے۔

حضرات گرامی! میں اینے اِس محبوب شاخوان کو دعوت اِس انداز سے دوں گا کہ بیشاخوان آل سرورکونین ہے۔

مُوردِ حديث التقلين ہے۔

مناخوانان رسول كانورعين ہے۔

تام کے لحاظ سے سیدمنظور الکونین ہے۔

تشریف لاتے ہیں راولینڈی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاخوان جناب سیدمنظور الکونین شاہ صاحب.....

\*\*\*

چشم کرم

حضرات محرامي!

حضور نی کریم ملی الله علیه وآله وسلم کی چیم کرم کی کیابات ہے۔
جس طرف اُٹھ منی دَم میں دَم آگیا
اُس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام
آپ کی نگاہ کرم جس پر بری اُس کا بیڑا پار ہوگیا حضرت علامہ مائم
چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی نظر کرم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے!
جہنال تے بیال نظرال ربّ دے جبیب دیاں

مدنی کریم دیاں جگ دے طبیب دیال حضرت اولیس بن محیح حضرت بلال بن محیح المكائس نكاءِ عنايت بيه لاكھول سلام المكرم بس نے عرب كے بدوؤل كوباوشاه بناديا۔ مروه نگاه کرم جس بریزی-م المرادم كودم دے ديا۔ رکھے ہے شعور کوشعور دے دیا۔ المكيارك كاجاره كرديا-المركفورد مريا الما يئر وركوئر وروساديا-المكاعلام كوسرداركرديا-🖈 نے ن کون کار کرویا۔ مراکوشیکارکردیا۔ مراکوشیکارکردیا۔ الكودلداركرديا

جہ اُس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اگرذر برنگاہوئی تو اُسے جا ندسے بھی روش کردیا۔ وب قدر وی لوے پناہ آکے میری سومنے دی زلف سیاہ تقلے ور سے سورج توں ورد کے چک اُٹھے کملی والے دی آکے نگاہ تقلے

المكان نكاهِ عنايت يه لا كمول سلام میرے نی دی ہوئی نگاہ جس دم آ کے منکے سی دے سیجے گہر ہو گئے قطرے ہے دریا آفاب ذرے اُتے خار جون کل تر ہو گئے یاتی رحمتال والای جیٹر کیا جد شکے ہوئے وی پھل دار شجر ہو سکتے كيمرى كيمرى ميس بملاتعريف دسال بيسن بيزرجوا بوذر موصحة المكان نكاء عنايت يه لاكمول سلام جس نے ذر وں کوزر کر دیا۔ جس نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا جس نے قطروں کو دیکھا عمر کردیا جس نے حبی کو رکک فر کردیا المكان لكاءِ عنايت بيه لا كھوں سلام حضرات کرامی ! آب کی تظرِ عنایت سے بی ہمارا بیڑا پار ہوگا واصف على واصف رحمة الله عليه في خوب شعر لكما! وین کیاہے تیری اُلفت کے سوادین کابس اِک یہی معیارے تو نظر پیرے تو طوفال زندگی تو نظر کردے تو بیڑا یار ہے اور حضرت علامه صائم چشتی علیدالرحمة في مركار كي تظريمال كا كمال برسے بی با کمال انداز میں بیان کیا کہ!

Marfat.com

مول بلال وسلمال يا حارث ياعلى عمر يا خبيب مول

## جری اِک نظر کا کمال ہے کہ نصیب سب کے بدل محتے پھر کیوں نہ کہوں!

المحاس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام سرکار مدینہ سلی اللہ عنایت پہ لاکھوں سلام سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیٹم کرم صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ فرشتوں پر بھی ہوئی معراج کی رات فرشتوں کو اپنی زیارت سے مشرف بھی فر مائی معراج کی رات ہے ستارے دوب کرا بھر ہے میں منظر کیا ہے ؟

وب کرا بھر رہے ہیں منظر کیا ہے ؟

خُوراں سہرے محوندیاں آیاں رستیاں وچہ وچھائیاں رستیاں وچہ وچھائیاں خُوشبوواں دے کلتے آون خُوشبوواں دے بیدے کردے جاندے قدمی سجدع کردے جاندے لگھدا جیمڑے راہوں سوہنا عربی شاہ اسوار کیا نظر کرم دی کر کے سوہنا نظر کرم دی کر کے سوہنا سوہنا میں دے بیڑے تار کیا

! /4

ہے اُس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام بیدوہ چشم کرم ہے جوصرف انسانوں یا فرشنوں پر ہی نہیں ہوئی بلکہ جانوروں پر بھی نگاہ کرم ہوئی اور سرکارید پینے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کے جسی وُ کھو ورکرد ہے اُن کی بھی مشکل کشائی فرمائی۔

أن كى بھى حاجت روائى فرمائى۔

سرکارجنگل میں جارہے ہیں۔آگے ہرنی شکاری نے قید کی ہوئی

آپ نے اُس کے کہنے پراُ سے آزاد کردیا وہ اپنے نیچے کو بھی ساتھ لیکر آجائے گی جب صیاد بیدار ہوا اُس نے دیکھا حضور تشریف فرما ہیں۔ اُس نے کہا! میری ہرنی کہاں ہے ؟

اُس نے کہا! کیا جاتور بھی بھی واپس آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا! نہیں آئے لیکن ہم نے کہا اِس لئے وہ ضرور واپس آئے گی۔

الغرض ، عزیزانِ گرامی! ہرنی اپنے بیچے کولیکر واپس آگئی اُس شکاری نے سرگارکامجزہ دیکھا جیران ہوگیا،اُس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں!

ہاں کیبیں چڑیاں کرتی ہیں فریاد میبیں ہے۔ میبیں سے جاہتی ہے ہرنی داد

آپ نے فرمایا! کیا اِرادہ ہے؟

آب نفرمایا! اب برنی کوآزاد کردو۔

اُس نے کہا! آقا آپ خُود کریں ، آپ نے ہرنی کو بھی آزاد

كرديااورأس كے بيچ كوجمي آزاد كرديا،

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اِس واقعہ کی اور اس وقت کی منظر شی ایک شعر میں اِس قدر خُوبصورت انداز میں کی ہے مجھے یقین ہے کہ جب میں وہ شعر کم ل کروں گا۔ تو آپ سب شبحان اللہ ضرور کہیں گے۔

شعرساعت فرما ثميں!

کرلیا حیوال کو بھی اپنی محبت میں اسیر
رحم دل محبوب نے ہرنی کا بچتہ جھوڑ کر
بیمرکارِکا کنات حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم کرم کا کمال
ہے کہ ہرنی اوراُس کا بچہ آزاد ہو گئے اور وہ اعرابی حضور کی محبت کا اسیر بن
میااور اِس غلامی کی بدولت وہ جہتم ہے آزاد ہو گیا۔ پھر کیول نہ کہوں،
میااور اِس غلامی کی بدولت وہ جہتم ہے آزاد ہو گیا۔ پھر کیول نہ کہوں،
میااور اِس غلامی کی بدولت وہ جہتم ہے آزاد ہو گیا۔ پھر کیول نہ کہوں،
میااور اِس غلامی کی بدولت وہ جہتم ہے آزاد ہو گیا۔ پھر کیول نہ کہوں،

ہر ڈکھے دے درد ونڈاوے کملی والا سوہنا ہر جھولی نوں مجردا جاوے کملی والا سوہنا فریاں تا کیں یار لگاوے کملی والا سوہنا صابح فیاں نوں کل لاوے کملی والا سوہنا اور بیل کہلو!

نظرکرم دی کر کے اُس نے اُیا کرم کمایا جان دے وَری و مُمن نول دی سینے نال لگایا جان دے وَری و مُمن نول دی سینے نال لگایا میچھٹم کرم ہے جس پرسلام بھیجنا ضروری ہے سب میرے ساتھ لل کرری معرعددو ہرائیں۔

اُس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام بیدہ نگاہ عنایت ہے جو دُنیا میں بھی ہمارے لئے سہارا ہے۔ قبر میں بھی سہارا ہوگی اور آخرت میں بھی سہارا ہوگی۔ حضرت علّا مدصائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بروزِ حشر کی منظر کشی کرتے بیں اور تظر کرم کی بات کرتے ہیں!

اُوندی عملاں دے ولوں سی صابح شرم مرکھ لیا سملی والے نے ساڈا مجرم دی قلم کرم دین قلم کرم دین قلم کرم دین قلم کرم میرے جے عیب کاراں دے کم ہمی

168

اور پھر نيوں کہتے ہيں!

اب بارگاہِ سرچشمہ انوار میں نُورحاصل کرنے کیلئے نعت رسول پیش کرنے تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمدنُورعالم چشتی صاحب۔

وجبر خليق كالنات

حضرات گرامی! ہمارے آقاد مولی حضرت سیدنا تحد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجر تخلیق کا تنات ہیں۔ حضور فرماتے ہیں!

" اوّل مَا خَلَق اللّٰهُ نُودِی "
" اللّٰہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میر نے ورکو بنایا"

حديث بإك بمركار نے فرمايا! سب سے پہلے اللہ نے ميرا

توربنايا اور پهرمير ميانورسه عالمين كوبنايا كياتو پهركول ندكبول

كه بمارك أقا كانُور نُورِ اول بــــ

المحضوركانور ببلي بنا آدم بعديس بخد

المحضور كانور ببلخ بنا مُوى بعد من بيا

المح حضور كانور بهلے بنا سليمان بعد ميں ہے۔

المن حضور كانُور بملے بنا عبينى بعد ميں بينے ·

انبیاءبعدمیں بے۔

المرافوركانور ببلے بنا آسان بعد ميں ہے۔

الملاحضور كانور يهلي بنا زمین بعدمیں تی۔ المحضور كانور يملي بنا فرشتے بعد میں ہے۔ 🖈 حضور کا نُور پہلے بنا انسان بعد میں ہینے۔ م حضور کا نُور بہلے بنا عرش بعد میں بنا۔ المحضور كانور يمليه بنا کری بعد میں بی۔ المح حضور كانور بهلے بنا لوح بعد میں بی۔ المحضور كانور يملح بنا قلم بعد میں بی۔ المحضور كانور يملے بنا <u>یانی بعد میں بنا۔</u> مهر حضور کا تُوریملے بنا يمار بعد ميں بے۔ مراحضور کا توریملے بنا وريا بعد ميں ہے۔ الملاحضور كانور يملے بنا كائنات بعدمين مخليق ببوئي\_ المح حضور كا توريبلي بنا بساط كائنات بعد ميں بجھائي ٿي. ملاحضور كالوريبلي بنا برم كونين بعد مسائي كئي \_ حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه لکھتے ہيں! برم کوئین سجی میرے شہا! تیرے بعد تُور سارے ہیں ہے تُورِ خدا تیرے بعد جب السُن كا تما فرمان كيا خالق نے سارے نبیوں نے بلی آقا کیا تیرے بعد

کس طرح محض بشر تحجمکو میں کہہ دوں آقا میکر حضرت آدم ہے بنا میرے شہا تیرے بعد راہیں سب کھول بھی دیں عرش علیٰ کی تونے اس طرف مجر بھی کوئی جا نہ سکا تیرے بعد اس طرف مجر بھی کوئی جا نہ سکا تیرے بعد

اور!

أس كو كذاب كبول ثانيء البيس كبول جس نے بھی دعویٰ نبوت کا کیا تیرے بعد تیرے ہونے سے بی ہونا ہے جہال کاآقا تیرا بی حسن ہے سُب جلوہ تما تیرے بعد بعد خالق کے برائی ہے تمامی تیری جس کونجی کوئی ملا رُتبہ ملا تیرے بعد تو بی مدور خدا ہے تحد بھی ہے کو سن کی صائم بیر کرے مدح و ثنا تیرے بعد حضرات گرامی! اِس خُوبصورت کلام کے بعد مخیائش ہیں ہے کہ مزید جملے بولے جائیں لہٰڈااس پراکتفا کرتے ہوئے میں دعوت نعت دیتا ہوں یا کتنان کے معروف شاخوان جن کی نسبت بھی اعلیٰ ہے اور نام بھی اعلیٰ

جن كاشرف بهى اعلى باوركام بهى اعلى بدكونكدان كاكام بى

محبوب فُداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ثنا تُوانی ہے۔
حضرات کرای ! حضرت مولی کیلئے تھم اُن تَرَانی ہے۔
اور محبوب فُدا کیلئے تھم آجانی ہے۔
حضور کی دوجہاں پہ حکمرانی ہے۔
جس ثنا خوان کو دعوت دینے والا ہوں۔
یہ مطبع فرمان ربانی ہے۔
کیونکہ کرتا آقا کی ثنا خوانی ہے۔
تام کے لحاظ ہے تھر بُوٹا سلطانی ہے۔
تشریف لائے ہیں گو جرہ سے تشریف لائے ہُوئے ہمارے مہمان
شنا خوان جناب جھر بُوٹا سلطانی صاحب

حضرات گرامی! جناب محمد بُونا سلطانی نے پہلے نعت شریف پردھی اور پھر آخر پرفر مائش پرکلام حضرت شلطان با ہور حمۃ اللہ علیہ سے نوازا۔
جس طرح محفل کا ماحول بنا ہوا تھا مجھے یُوں محسوس ہور ہا تھا کہ حضرت سیّد ناتخی سُلطان با ہوا ہے دیوانوں پرکرم فرمانے کیلئے رُوحانی طور پر تشریف لے آئے ہیں۔
تشریف لے آئے ہیں۔

حضرت سُلطان باہولکھتے ہیں! بغداد شہر دی کی اے نشانی اُچیّاں لسّیاں چیراں ہو مجر کیوں نہوں!

112

غوث الاعظم پیر پیراں دا بدل دوے تقدیراں غوث دے نال دا نعرہ لایال فُک جادن زنجیراں غوث دے نال دا نعرہ لایال فُک جادن زنجیراں غوث جلی دے درتے ہُند یال معاف سیھے تقصیرال حضرت باہو ورکے صاتم کردے میرال میرال کون حضرت سلطان باہور حمۃ اللہ علیہ جن کی نگاہ فیض نے بشار کا فرون کوائیان کی دولت بھی عطاکی اور پھرائن کوروجا نیت کے ارفع مقام کیک پہنچادیا۔

حضرت سلطان با ہور حمۃ اللہ علیہ پاکستان میں جلوہ گراولیائے کرام کی پہلی صف میں شامل ہوتے ہیں آج آپ کے ماننے والے ساری وُنیا میں موجود ہیں۔

حصرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہِ باہو میں ہریہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ!

تیرے نام تھیں جان وچہ جان پیندی تیرے نام توں جان قربان ہاہو تیری شان وچہ فوٹ دی شان چکے کیویں دس سکاں تیری شان ہاہو تیری شاعری دکھڑی جگ نالوں تیرے وکھڑے بین عنوان ہاہو تیرے شعرال دے چھلک دے جام اندرسوز عشق داکیف عرفان ہاہو تیرے شعرال وجہ فلفہ زندگی دا تیرے شعرال وجہ دنگ حسان دا اے

تیرے شعرال وچہ عشق دی اگ بھڑکے تیرے شعرال وچہ نُور ایمان دا اے کون باہو ؟ جن پرفیضِ غوث جلی ہے۔ کون باہو ؟ جن پرفیضِ غوث جلی ہے۔ جن پرمبر مولاعلی ہے۔

اور شان والی حضرت سُلطان باہو کی گلی ہے۔ اِس کے حضرت علاّمہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ,

سِدهی جنّال نُول جاوے باہوؓ پیر دی گلی حضرات گرامی! ہم تواللہ والوں کے غلام ہیں اوراُن کی محبّت کو ہم ذراجہ و خصرات کی محبّت کی محبّت رکھنے کی تو فیق محم ذراجہ و خیات سجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ سے محبّت رکھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ ﴿ آمین ﴾

تصوف

عزیزانِ گرامی قدر! اگرانسان روحانیت میں بلندی چا ہتا ہے تو اسے ولی کائل کا دامن کا چکڑ تا ہوگا ولی کائل اینے مرید کو بحرمعرفت سے گذارتا ہوا اُس عظیم بارگاہ اقدس پر پہچا تا ہے جسے بارگاہ رسول الگفین کہتے ہیں اوروبی بارگاہ اقدس ہے کہ جس پر پہنچنے والا رب اقدس تک پہنچ جا تا ہے معرفت اُسے بی حاصل ہوتی ہے جسے راہ معرفت پر چلانے والا رہبرال جائے۔

بُوہا پیر وا مل تے بل رَب نوں پیر زبان چوں بولدا رہو پیر زبان چوں بولدا رہو مُو تُوا قَبُلُ ول مار دھیان نالے مُو تُوا قَبُلُ ول مار دھیان نالے جومرنے سے پہلے مرجا تا ہے اسے موت نہیں مار سکتی ای بات کو حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اور سمالک کو مخاطب کرتے ہیں۔

مُوُ تُوا قَبِلَ وَلَ مار دهيان تالے نبض ہستی ٹُوں نالے مٹولدا رہو دِل وے وجہ مکان ولدار وا اے قلوب المومنين عرش الله تعالى دِل دے وجہ مکان دلدار دا اے سمجم خُبُل الوُرِيدِ دى رَمز صاحم ورقے اپنی کتاب وے پھولدا رہو عزیزان کرا می ! مومن کا دل الله تعالی کا عرش ہے۔ مومن كادل جلوه كاره كرياي-

مومن کے دل پرتجائیات وانوارِ الہیکا ورود ہوتا ہے جب ایک مخص ولی کامل کی ہارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ مخص جو دُنیا دار ہے وہ مخص جو ظاہری

ونیا کی محبت میں غرق ہوتا ہے تو ولی کامل اس کے دل کوصاف کرتا ہے اس کے دل پرولی کامل اس طرح کے دل پرولی کامل اس طرح ماف کر دیتا ہے جیسے لڑکے اپنی مختی کوسفید مٹی سے صاف کرتے ہیں اس کے دل کے دیا ہے کہ کے دل کے سیابی ختم کر کے اس کے دل کو ولی کامل اس طرح بنا دیتا ہے کہ اس کے دل پراللہ کے نور کی تجانیا آئی شروع ہوجاتی ہیں۔

حضرت دا تا سمنج بخش رضی الله عنه فرمات بین مُرشد کامل جس حالت میں بھی ہوں یانے مریدوں کے حال سے آگاہ ہوتے ہیں۔

حعزات گرامی! سالک جبراہ سلوک پر چلتا ہے تو ہاک مقام پر چھنا ہے کہ اسے ظاہری نمود کی ضرورت نہیں ہوتی مردِ کا مل بھی دکھا و کے لئے کوئی کا منہیں کرتا ہے اس کی غذا بھی مختلف ہوتی کشف الحجوب میں حضرت وا تا سمنج بخش رحمۃ اللہ علیہ درولیش کی خوراک کے متعلق کھتے ہیں کہ درلیش کی غذا حالت وجد ہے درولیش کے لباس کے متعلق فرماتے ہیں درولیش کالباس تقوی ہے اور پانے ہیں درولیش کالباس تقوی ہے اور پانے میں درولیش کالباس تقوی ہے اور پانے کی جگہ کانام غائب ہے۔

أس كى غذا حالت وُجد بــــــ

وَجِد كَامْ فَهُوم مِي بِ كَماسِين آب مِل ندمو

جب قطرہ دریا میں ال جاتا ہے تو وہ قطرہ نہیں رہتا دریا ہوجاتا ہے اور جو فض فنافی الشیخ ہوجائے اپنے شیخ میں فنا ہوجائے وہ اپنے میں نہیں ہوتا

جو مخص فنافی الله کامقام ومرتبه حاصل کر لے وہ پھرخود نیس ہوتا حدیث قدی پیش کرتا ہوں اللہ فر ما تاہے جب انسان میرا قرب حاصل کر لیتا ہے بعنی وصل حاصل کر لیتا ہے بعنی وصل حاصل کر لیتا ہے تھی وصل حاصل کر لیتا ہے تو پھروہ وہ نہیں ہوتا میں ہوجا تا ہوں۔

کان اُس کے ہوتے ہیں ساعت میری ہوتی ہے۔ ہاتھ اُس کے ہوتے ہیں طاقت میری ہوتی ہے۔ زبان اُس کی ہوتی ہے گفتگومیری ہوتی ہے۔ یاؤں اُس کے ہوتے ہیں چلنا میر اہوتا ہے۔

ہستی کا وہم خوف عدم سب مٹا دیا جب بے خودی کا عشق نے پیا لہ پلا دیا جب معنی منکشف ہو نے کلمہ شریف کے جب معنی منکشف ہو نے کلمہ شریف کے کشرت کے نے شاہر وصدت وکھا دیا تومعالمہیہ بن جاتا ہے کہ،

وجود واحد ہی ہر شان میں عیاں دیکھا اس کو دیکھا عیاں میں وہی نہاں دیکھا اس کے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کا ذکراس طرح فرماتے ہیں۔

تیرے کھونوں مجھ قرآن لیا تیرے دُرنوں کعبہ جان لیا جارے دُرنوں کعبہ جان لیا جارے دُرنوں کعبہ جان لیا جاں دل چوں شعلے نکل ہے اسال یار دا جلوہ جان لیا

اور کیاخوب شعر ہے ساعت کیجئے۔
جال و یکھال تیر انقش قدم و دھ جاوے شوق عبادت وا
جفتے ہوئی بس بیتاب جبیں او تھے ای سجدہ جان لیا
جال نظر جُنوں دی پینری اب

جال نظر جُنوں وی پیندی اے سب پردے اُٹھدے جاندے نے صابح صابح پیا منتال کر دا اس سجناں نے نقاضا جان لیا اور پھر!

دُنیا توں وکھڑے رنگ اندر ای اللہ والے ویکھے نے ان اللہ ان کا انداز جداگانہ ہوتا ہے۔

ان کارنگ ہی مختلف ہوجا تا ہے۔

حفرت بایزید بُسطا می رحمة الله علیه م تفتوف کے فرقد ملامتیہ کے سروار بیں آپ بُسطا م سے کسی جگہ کئے اور لوگ آپ کی بارگاہ بیں حاضر ہوئے اور دوست بوی کرنے گئے رمضان المبارک کا مہینہ تھا آپ نے الن سب کے سامنے اپنے منہ بیں روٹی کا کھڑا ڈالا اور چبآ گئے لوگوں نے کہا یہ کیسا ولی ہے جس نے رمضان المبارک کا روزہ بھی نہیں رکھا؟ یہ کہ کروہ لوگ آپ پر ملامت کرتے ہوئے چلے گئے۔

ذیبا توں و کھرے رنگ اندر اسیس اللہ والے دیکھے نے

حضرت باباً بگھے شاہ رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے بنداور نہا بت سخت تنے علوم شریعت اور ظاہری علوم میں کامل تنے لیکن جب حضرت عنا بت علی قاوری رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی رنگ و کھا یا تو ظاہری نمود و نمائش چھوڑ دی اور پھر جب د یکھا کہ مرشد کامل کی نگاہ نہیں ہورہی عرض کرتے ہیں آتا! آپ کوراضی کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا۔

فرمایا! عبداللہ بمیں راضی کرنے کے لئے کہیں کیسے شاہ بنتا پڑے گا تہمیں ناچنا پڑے گا چروہی کیسے شاہ اپنے پیر کامل کی رضا کے لئے ناچنے ہیں۔

ونیا توں و کھرے رنگ اندر اسیں اللہ والے دیکھے نے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ شیخ کامل کا تعارف کراتے

یاد میں اسلاف کی گفتار میں کردار میں کوئی خوبی خوبی خوبی میں یارو رم می سرکار میں رہبر کامل ، ولی الاولیاء ، شیخ الشیوخ سیکٹروں سالک ہیں ہیچھے جا دہ گلنار میں اور خصوصیت کویوں بیان کرتے ہیں کہ دیا جو ہو میا وہ جس کو روکا ٹرک میا کاٹ ہے تاواد کی گویا الب اظہار میں کاٹ ہے تاواد کی گویا الب اظہار میں کاٹ ہے تاواد کی گویا الب اظہار میں

اور بیخ کامل تو وہ ہوتا ہے جسے ایپے تو ایپے غیر بھی احرّام کی نگاہ سے دیکھیں۔

حضرات گرامی! سُلطان با ہوکود یکھیں۔ بابا فریدالدین شکر سخ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی حیات مُبار کہ کود یکھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی حیات مقدّسہ کا مُطالعہ کریں۔

کمان کے دامان کرتے ہندو بھی اُن کا احترام کرتے ہددی کا احترام کرتے ہددی کی کفار بھی کفار بھی اُن کا احترام کرتے ہددی کا احترام کرتے ہددی کا احترام کرتے ہددی کا احترام کرتے ہوئی اُن کا احترام کرتے اور جنب اللہ کے ولیون کا ذکر خیر کرتے تو نہا بت محبّت کے ساتھ نہا بت بیار کے ساتھ نہا بت اُلفت کے ساتھ نہا بت عقیدت کے ساتھ نہا بت شفقت کے ساتھ نہا بت محبّل تھے کو ا

مراس کے کہ اللہ والوں نے جینے کاؤ منک بتایا۔

اللہ والوں نے طرز حیات دیا۔

اللہ والوں نے اخلاق کی دولت دی۔

اللہ والوں نے مجت و پیار کا درس دیا۔

اللہ والوں نے وفا کی بھی اور وفا کا تھم بھی دیا۔

اللہ والوں نے وفا کی بھی اور وفا کا تھم بھی دیا۔

اللہ والوں نے ہوتا نے واسلے سے پیارکیا۔

اللہ والوں نے ہرآنے والے کوسینے سے لگایا۔
اللہ والوں نے ہرآنے والے کوسینے سے لگایا۔
اللہ کی کوئیں دیکھا کہ یہ کمراہ ہے۔

یہ کا فر ہے یہ ہندو ہے یہ بے ایمان ہے یہ شرک ہے۔
اُٹھ کرسینے سے لگا یا اور جو اُن کے سینے سے لگ گیا اُس کے سینے

سے شرک کی غلاظت نکل محق اس کے حضرت علّا مہ صائم چھتی رحمۃ اللہ علیہ
ایک شعر میں اُن کے فیض کی بات کرتے ہیں کہ،
ایک شعر میں اُن کے فیض کی بات کرتے ہیں کہ،

تاقیامت ہر طرف جاری ہے فیضان و کرم کیوں نہ ہوں چرہے تمہارے محفل اُغیار میں اور بین اور بین اور بین اور بین اور بین کیوں جاری ہے۔

كيونكه الله والول كارابط سركار مدينه على الله عليه وآله وسلم يعدونا

الله والول كالعلق آقائے دوعالم سے ہوتا ہے۔
الله والے كا باتھ أس تاجدار عالمين كے باتھوں ميں ہے كہ جس كے باتھ مقدس تواللہ تعالی بداللہ كہدر ہاہے۔

رجمت عالم کے دست پاک بین ہے دست بھنے اور میں جائے کیوں خالی محلا آکر کوئی دربار بین موصی موسی میں ماتم مجھے معراج الفت کی نعیب بار کا سودا ہے سر بین سر ہے بار بین

حضرت گرامی! جس مخص کوشخ کامل کی نبیت حاصل ہوجائے ورخقیقت وہ انسان بے حدخوش قسمت ہے اور یہ بات بھی ہے کہ شِخ کامل آج کل کے دور میں قسمت والوں کو بی نصیب ہوتے ہیں لیکن جن کی راہنمائی آتا ہے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمادیں اُن کی تو پھر بات بی نرالی ہے۔

حضرات گرامی! حضرت بیخی بدرالدین غزنوی رحمة الله علیه جا ہے۔ خصے کہ اُنہیں بینے کامل ملیں جن سے وابستہ ہوکر روحا نیت کی منازل سطے کریں۔

ای اضطراب میں زندگی بسر ہود ہی تھی۔
اس موج میں کم رہے تھے۔

ریخیال آتا کہ ماٹھ سال سے او پر عمر ہوگئی۔
اب الی شخصیت بل جائے کہ جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دوں
اکب دات بدرالڈین سوتے ہیں اور قسمت جاگ اُٹھتی ہے۔
ایک دات بدرالڈین سوتے ہیں اور قسمت جاگ اُٹھتی ہے۔
خواب میں سرکار مدینہ علیہ العسلاة والسّلام نے ایک کم عمر تو جوان کی طرف
سرکار مدینہ علیہ العسلاة والسّلام نے ایک کم عمر تو جوان کی طرف
اشارہ کرکے قربایا سے بدرالڈین ہم قطب الدّین تا می اس تو جوان کو تمہارا اشارہ کرکے قربایا سے بدرالدّین کمرے رضعت ہوتے ہی اینے والمدِ

نمناك أتكمول سے بیٹے كورخصت كيا۔

آپ دیبات وقصبات میں قطب الذین کو تلاش کرتے ہیں لیکن نا کا می رہی دہلی میں آپ نے اپنی بیٹی کی شاوی کی تھی آپ اینے وا ماوے یاس سے کہا بیٹے تم جانے ہو میں نے ابھی بئیت نہیں کی میں قطب الدین صاحب كامريد مونة آيا مول \_

کیکن تلاش کے باوجود مجھے ہیں ملے وا ماد نے کہا آبا جان اگرخواجہ قطب الدين آب كسامني أجاكين تو آب بيجان لين محراب فرمايا بیٹا اُن کی صورت مبارک میری نگا ہوں میں بی ہوئی ہے میں کیوں میں المحالول كار

دامادنے کہا! آپ کی عمراس وقت ستره میال ہے کیل جس قطب الدين كوميس نے ديكھا ہے وہ تو بمبلكل سير وسال كا ہوكا آپ إستے برزگ كر نوجوان کے مرید بنیں گے؟

آپ نے کھا! مجمعے مرکاد نے اُن کا مرید بنایا ہے تم مجھے اُن کے ياس سيد چلو جب حضرت خواجه فطيب الدين بختيار كا بك رحمة التدعليدك باركاواقدس مين قطب الدين كاجره مبارك جوفي بررالدين كحيثم وول من بملي م وجود تفاجيب ما من آيا توول في مكي كما داد بخد المان المرنت مون محد قرآن لو تعرب ورافات كعيم الالله میری چیم سے چیمہ زم زم دا میری ولف نول بهدو جان لیا ا

جال ویکهال تیرانتش قدم و ده جاوے شوق عبادت دا بوئی به تاب جیس بختے بس اوستے ای سجدہ جان لیا محفول سائ ہوری تقی حضرت قطب الدین مستر قطبیت پرجلوہ افروز تے محفل سائ ہوری تقی حضرت قطب الدین مستر قطبیت پرجلوہ افروز تے محفل ش جیدالدین تا گوری رحمۃ الله علیہ بھی موجود تھے۔

یدرالدین نے داماد سے کہا بیٹا یہ بُرگ جو ہیں ان کی عمر کیا ہوگ ۔

داماد نے کہا! ایک سوسال سے اوپر ہوگ ۔

داماد نے کہا! ایک سوسال سے اوپر ہوگ ۔

آپ نے فرمایا! اِ تَا عُمر رسیدہ بھی ان کے سائے شرف ارادت رکھتا ہوگا؟

بدر الذين حفرت خواجه فطّب الدين كي خدمت من حاضر موت بي اورأن كفيرمول كو يُومة بي عرض كرية بين -

آقا بجھے بھی جلفہ إرادت میں داخل فرما كيں حضرت فطب الدين من دائل الله عليه وآله من فرما بدرالدين جس راحت من دواب من رسول الله حلى الله عليه وآله وسلم كي تعي بم في وقت مريد كرليا تعااور بحركيا بهوتا ہے بدرالدين كو مرائى منازل ملے كرائى جاتى ہے۔

مع مُرشدوب عشق دی یال ول وچهروش مووب نه سیند تے مینوں پر الیس نقشہ بخد کی و کھے توان پیر والا ول نہ ب مدینہ تے مینوں پر الیس وار زندگی یاد تو از ندگی اوا سبع نین وسے قرین تے مینوں پر الیس صاحم میل پو مُرشود وسے آمرے تے تیرا دُریسفینہ نے مینوں پر الیس

شاہ لا ثانی حضرت پیرسید جماعت علی لا ثانی علی بوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو گنوار ہے اس کا کام تھا کہ آپ کے رکھے ہُوئے مال مویشیوں کو جارہ ڈالٹا تھا شاہ لا ثانی اسے بیار سے نمبر دار کہتے تھے۔

ایک دن شاہِ لا ٹانی ٹے بڑی محبت سے نمبر دار سے کہا نمبر دار بی حدوں تُسی فوت ہوجا و محے قبر چہ فرشتیاں نے سوال کرن آن سے تے کی جواب دیو سے نمبر دار جوولیوں کا عاشق تھا۔

تمبردار جواللدك وليول كاعقيدت مندتفا

اُس نے کہا! حضور مجھے سوالوں کے جواب نہیں آتے لیکن جب فرشتے میرے پاس قبر میں آئیں گے تو میں اُن سے کہوں گا اے فرشتیو دھیان کرلومیں شاہ لا ثانی سید جماعت علی شاہ صاحب دیاں جھاں نوں پنجے وہیان کرلومیں شاہ لا ثانی سید جماعت علی شاہ صاحب دیاں جھاں نوں پنجے پُوندار ہیا وال شاہ لا ثانی مسکر ااُ شھے فرمایا نمبردار تی شی ایہوای کہدایو۔

فر شیتے تہا نوں کھی نہیں کہن سے نمبر دار نے بھی بھی کہا ہوگا جو معن بے میں کہا ہوگا جو معنی میں میں اُن میں میں اُن کے بیا سے میں کہا ہوگا جو میں میں اُن کے بیا ہے ہیں کہ میں نے اپنے بیا سے نمبر مال کے بیں کہ میں اُن کے بیا ہے ہیں کہ میں ۔

ٹائی دے دربار تے میں وی نظراں لائی بیٹا لاٹائی دا ہو کے ہاں ہر چیز بھلائی بیٹا دل وے ہاں ہر چیز بھلائی بیٹا دل دے ہاں میں ساری مقصد اینتوں پائی بیٹا صآئم جد توں بیار ایبدے دی مقع جلائی بیٹا

اورنمبردارك جملول كوشعرمين يون بيان فرماياكه لاعانی سرکار وا سارا ویرا اے لاعانی دِل میرے تے پیار اوبدے دا تھیرا اے لاٹانی لا الى دے ضدقے شعر وى ميرا اے لا الى تینوں کابدا خُوف اے صائم تیرا اے لاٹانی حضرات کرامی! اللہ والوں کی بات کمال ہی ہوتی ہے کیونکہ اللہ والخودم با كمال موت بن اوربيكمال ايسے بى بين طنے۔ ان كمالات كوحامل كرنے كے لئے رياضتيں كرنى يرتى ہيں۔ اكركوئي ولى ييدائشي ولى موتب بمي أسيه ولايت كامر تنبه سنعالنے كے لتر باضتيس كرني يرتي بي-

الله والدياضت كرتے بيں۔ الله والي تفوى اختيار كرتے بيں۔ الله والي عبا وات ميں مشغول ہوتے بيں۔ الله والي حقوق الله بورے كرتے بيں۔ الله والي إنها توں كى قلاح ميں مصروف ہوتے بيں۔ الله ولائے تركية قلب كرتے بيں۔ الله والي تركية جد كرتے بيں۔ الله والي تركية جد كرتے بيں۔ الله والي تركية جد كرتے بيں۔

ہ اللہ والے بردم اللہ موکا ورد کرتے ہیں۔
ہ اللہ والے ہردم اللہ موکا ورد کرتے ہیں۔
ہ اللہ والے الل اللہ موتے ہیں۔
ہ اللہ والے اللہ اللہ موتے ہیں۔
ہ اللہ والے شیطان کے داؤیمن نہیں آتے۔
حضرات گرامی! ولا یت حاصل کرنا آسان نہیں اس کے لئے ترک دنیا کرنا ہوتا

المكاس كے لئے دنیا ہے بوشنی افتیار كرتا ہوتی ہے۔ ال کے لئے آشائی ہوتی ہے ورحمان سے۔ المكاتا أشنائي موتى بي شيطان سے۔ الله النائي موتى ہے ذِكر كى لذت سے۔ المنال موتى ہے ونیا كى لات سے المنائي موتى بمقام وصدت سے المئنا آشنائي موتى بيئاسُوتى طاغُوت سے المال موتى ہے منزل لا موت ہے۔ المالى موتى معقام جروت سعد المناكى موتى بمرالعالمين في المالين من المال

ہے آشنائی ہوتی ہے مین سے۔ ہے آشنائی ہوتی ہے یقین وعین البقین وق البقین سے۔ ہے آشنائی ہوتی ہے سر ولبرال سے۔ ہے آشنائی ہوتی ہے اسرار ورموز وحقائق سے۔

عزیزان گرامی! اس میں وہ کمال ہے اس میں وہ مزہ ہے اس میں وہ کرنے ہے جو بیان نہیں ہوسکتا گراس کے لئے اپنے من کی میں ختم کرنی پڑتی ہے اس کے لئے مجبوب کی فنائیت اِختیار کرتا پڑتی ہے تب کہیں جاکے منزل فنافی اللہ ہوتی جو فنا ہوجائے اللہ تعالیٰ اُسے بقاعطا فر ما دیتا ہے اس کو حیات سرمدی نصیب ہوجاتی ہے۔ محترم شناخوان رسول نعت رسول صلی اللہ علیہ واللہ وسلم سے بعد منقبت چیش کی جس میں وجد کا ذکر تھا۔

وجدكامقام

جمیزات محترم! وجد کہتے ہیں یانے کو توجب الله ال جائے تو انسان کی کیا کیفیت ہوگی ؟ اُس کیفیت کو وجد کہتے ہیں ، وَجدوه حالت ہے جسے بے خودی کہاجا تا ہے۔

عد الله المعلقة المع

" كصفح نمبر ٩٠٠٩ برلكت بي !

﴿ وجدوالوں کی اُرواح لطیف اورخوشبو ہیں۔
﴿ وَجدوالوں کا کلام مُردہ دِلوں کوزندہ کرتا ہے۔
﴿ وَجدوالوں کی ہا تیں عقل بردھاتی ہیں۔
اہل وجد سے ابتدائی حجاب اُٹھ جاتے ہیں۔
وُجد کے دومقامات ہیں۔
﴿ وَجَد کے دومقامات ہیں۔
﴿ ایک مشاہدہ کرنے والا

# جسے دیکھا جائے

وجود انتہاء ہے وجد کی کیونکہ وُجد وارد کرناہے اور وُجد بندے کے اِستغراق کو واجب کرتاہے۔

عزیزان گرامی! وجد میں انسان اپنے آپ میں نہیں ہوتا ، وجد میں انسان ہوش میں نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی حیات و مقدّسہ کا مطالعہ کریں کہ محافل ساع میں جب اُن پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی تو اُن کی ظاہری حالت کیا ہوتی۔

وہ اہلی شریعت جوشریعت اور طریقت میں اِختلاف جانے ہیں اہلی طریقت میں اِختلاف جانے ہیں اہلی طریقت ہیں اِختلاف حاسینے اہلی طریقت پرفورافتوی لگادیتے ہیں لیکن جو تعلائے اخیار ہیں جن کے سینے علم حق سے وَقوی ہاری ہیں کرتے۔ علم حق سے وَقوی ہاری ہیں کرتے۔

كيونكه!

مراللہ والے اہل اللہ بیں۔

مراللدوالے الم<sub>س</sub>وت بیں۔

ملا الله والے اللہ کے پیارے ہیں،

الله والے اللہ کے بندے ہیں۔

ان کی مختلف حالتوں میں سے سی بھی حالت پر فتو کی نہیں لگایا جاسکتا۔ حضرت سیّدنا بایز بد بسطامی رحمۃ اللّدعلیہ اپنے مربیدوں کے ہمراہ جارہے ہیں آپ پرایک دم حالت ایک حالت آئی اور آپ جذب وستی میں بر کہنے گئے!

" سُبُحَانِی مَااعُظَمَ شَانِیُ "
لین میں پاک ہوں، میری ذات پاک ہے، میری شان بلند ہے۔
جب مقام حال سے باہر آئے۔

مُریدول نے کہا! حضور آپ نے بدالفاظ کے ہیں۔
آپ نے فرمایا! پھر بھی بھے سے ایسے کلمات سنواتو بھے تکوار سے قل کردیتا کیونکہ بدالفاظ شریعت کے خلاف ہیں چنددنو لئو مراس کیفیت میں آگے مریدین نے تکوار ماری مرتکوار آپ کے جسم سے موکر لکل جاتی جیسے تکوار موامیں چلائی جاتی ہے۔

جنب آپ مقام حال سے باہرتشریف لائے تو غلاموں نے سارا ماجرا پیش کیااور کہا! ہم نے تو تکوار ماری محرتکوار سے آپ کو پچھنہ ہوا۔
فرمایا! اگر میں ہوتا تو ضرور مجھ پرتکوار اثر کرتی یعنی آپ میں اس وقت اللہ تعالی کے انوار و تجلیات تھے۔ اس لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ تعالی کے انوار و تجلیات تھے۔ اس لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

وُنیاتوں وکھرے رنگ اندراسیں اللہ والے دیکھے نے ماحب مال ہونا آسان ہے صاحب حال ہونا آسان ہے صاحب حال ہونا ایرامشکل ہے۔

مرجه جوش باتیں بی کرتا جاتا ہے اور صرف باتیں بی کرتا ہے وہ صاحب قال ہے۔

جمل جومرف قرآن پڑھتا ہے دو صاحب قال ہے جو کل کرتا ہے وہ صاحب حال ہے۔ وہ صاحب حال ہے۔

جیجوا مادیث سرف پڑھتا ہے وہ صاحب قال ہے، جو کل کرتا ہے وہ صاحب مال ہے۔

من حال محی وعوے کرنے سے نہیں ہوتا اس کیلئے اپنی ذات کوفنا کرنا پڑتا ہے۔

میرس نال کرسید بھاویں لکھ وقومے قال کدی وی حال عیل موسکدا

#### إس لتے كه!

بنال مُرشدال راہ محیں ہتھ اُوندے وارث شاہ دے کسن خیال نول و کھے پیر رُوئی تو عِشق دے پہر کے ایا کیویں اِقبال اِقبال نول و کھے بیر رُوئی تو عِشق دے پہر کے اُلکے پایا کیویں اِقبال اِقبال نول و کھے برا قال رُبان دا فلفہ اے نکل قال مقال چوں حال نول و کھے کیویں اپنی مستی وچہ مست پھردا بینا نظر دے نال غزال نول و کھے

آج لوگ کہتے ہیں ہم صاحب حال ہو مسئے ہیں حقیقت ہے کہ صاحب حال ہو مسئے ہیں حقیقت ہے کہ صاحب حال بینے کیلئے تکالیف پرداشت کرنی پڑتی ہیں اور پھر مشکو سے کوختم کرنا ہوتا ہے۔

حال حال ایویں لوکاں یا دِتی رہ کے حال وجہ حال نوں ویکھیا ای شمیں کے حال وجہ حال نوں ویکھیا ای شمیں کئے جھیک لے کے جاندا وجہ یانی ماہی میرنے جال نوں ویکھیا ای شمیں

اور!

دعویٰ مُسن برسی دا کرن والے میں وی کسے وی دُلف دا وُنگیا ہاں فرق اُبناں ایں تیرا اے یار فانی میرے یار زوال نوں ویکھیاای تیں جس اِنسان کو حالت و معرفت حاصل ہوجاتی ہے تو اُس کی زندگی تبدیل ہوجاتی ہے اُس کی حالتیں بدل جاتی ہیں۔

المرتمين وه حالت جذب ميں ہوتا ہے۔ مریمی وه حالت وجد میں **بوتا ہے۔** المريمي وه حالت بخلي من بوتا ہے۔ مریم میں وہ محر وصدت میں ہوتا ہے۔ میں موتا ہے۔ المريمي وه قرب وني من موتاب \_ مر مجمعی وہ حالت سلوک میں ہوتا ہے۔ مہر محلی وہ حالت سلوک میں ہوتا ہے۔ المستحى وه حالت نُور ميں ہوتا ہے۔ المرتمى وه حالت مُرور ميل بوتا ہے۔ مر مرسی میں موتا ہے۔ میں موتا ہے۔ مرسمی وه حالت بجرمیں ہوتا ہے۔ مر ممری وه حالت وصل میں موتاہے۔ منابع مریم می وه حالت جلال میں ہوتا ہے۔ المحتمى وه حالت وجمال مين موتاہے۔ مجمعی وه الی حالت میں ہوتا نیے کہ برف سے بھی سر دہوتا ہے اور التش سے زیادہ بھی گرم حالت میں ہوتا ہے، ان حالتوں کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں جمی نماز سے فرصت نہیں ہوتی ہوتا چھہ چھہ ماہ کی نماز اور مجمی رقص خما بيس موتا اورمهينون رقص چاتا ہے اور ان كرقص كرنے كا اعداز بھى عجيب وغريب موتا\_

المريمى بيرتص زمين يربوتا ہے بھی فضامیں ہوتا ہے۔ المريمي برقص سيده سع سع موتا ہے بھی اُلٹے ہوتا۔ مجمعی بیرتص پھروں پر ہوتا ہے بھی دریا کے یانی کے اُو پر ہوتا ہے ملا مجمی بیرتص آگ میں ہوتا ہے جمعی بیخند دار برجمی ہوتا ہے۔ وڑ کے چھر و چشق نے رقص کیتا چڑھکے دارتے نیجیاتے عشق نیجیا نجیا عشق مکوار دی دهار اُنے نوک خارتے نیجیا تے عشق نیجیا بُلْمے شاہ طوائف بجیس کر کے دریار تے نیخیا تے عشق نیجا صائم مُسن وی جت کران بدلے اپی بارتے نیجیا تے عشق نیجیا جب قلندر قص كرتا ہے توساري كائنات بمراه رقص كرتى ہے۔ رقص کے قلندر نے نال اوہدے ہر شے آل دوالے دی تاج کردی مجروه كياكبتا ہے كه! ساقیءِ عِشق عجب جام بلایا ہم کو مُست کرکے سرِ بازار نیایا ہم کو رقص کرے جاندر ہے نال اوہدے ہر شے آل دوالے دی ناچ کردی مل کے خون تھیں تاہ تھا دیندی مے تھیں آپ پیالے دی تاہ کردی مجدے الکال استے کرور بندے بدحی جیویں اوحالے دی تاہ کردی صائم ملے وجدان تے اک جیسی روح کورے تے کا لے دی نامج کردی

تے جہنال سِراْل وچہ مون اُسرار رقی اللہ تعالیٰ کے اسرار جنہیں حاصل ہوجائیں وہ فیرس سِر ہ ہوتے ہیں جن براسرار دبی عیال ہوجائے ہیں۔

جہناں بران وچہ ہون اُسرار رہی پیندے اوہ تکوار دی وَحارت یُج خُوشی آوے نے گھول کے پی جاوی لئیاجادے آرام قرارت نی خُوشی آوے نے ایک رضا اُتے اوہدے غُظے نے اوہدے بیارت فی یہنا ہووے نے صاحم منفور ورکے خاطر یار دی لیندے نے دارتے فی نیجنا ہووے نے صاحم منفور ورکے خاطر یار دی لیندے نے دارتے فی عزیزان گرامی! بات کرتا ہوں۔

جب إنسان منزل لا بُوت تك يَنْ جائے ، جب إنسان قطرہ بن كر حدت ميں ال جائے آئ اس سے جھاوج النہيں رہتا۔ حقيقت ومعرفت كر وحدت ميں ال جائے آئكار ہوجاتے ہيں پھراس كى نظراليى ہوتى ہے ، حضرت علامہ صالح چشتى رحمة الله عليہ نے رُباعى لكھ كرحدِ كمال كردى آپ في الله عليہ نے رُباعى لكھ كرحدِ كمال كردى آپ في الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله كالم كردى آپ في الله عليہ الله عليہ الله كله كرده كمال كردى آپ في الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله كله كرده كمال كردى آپ في كان كردى آپ في كان كردى آپ في كله كمال كردى آپ في كان كردى آپ في كان كردى آپ في كان كردى آپ في كان كردى آپ كله كله كان كردى آپ في كله كردى آپ في كان كردى آپ في كردى آپ في كان كردى آپ في كر

ویکھے گل آفاق نُوں نُظر جہدی اپنے اندرتے اندر تک چلی جاوے قطرہ نمیں اوہ بحر شار ہندی جہری بوند سمندر تک چلی جاوے قسمت بابجھ نہ طے حیات صاحم نُر کے آپ سکندر تک چلی جاوے ہر شے نجے پیندی مستی جیسرو لیے صاحم رقص قلندر تک چلی جاوے ہر شے نجے پیندی مستی جیسرو لیے صاحم رقص قلندر تک چلی جاوے

# وسيلهاورنسبت

جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے بوشق سجدہ دکھائی دیتا ہے بوشق سجدہ دکھائی دیتا ہے کیا اوھر سے حضور گذرے ہیں جاید حائی دیتا ہے جاید سایہ دکھائی دیتا ہے مایہ سایہ دکھائی دیتا ہے سایہ اسود کو راس لئے کچھوں سکہ اسود کو راس لئے کچھوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند تجر اسود کے پاس کھڑے ہیں جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند تجر اسود کے پاس کھڑے ہیں جب فاطب کر کے فرمایا۔

اَ عِرِ اسود میں اس لئے نہیں چُوم رہا کہ تو شان والا ہے۔
میں نُخیے اس لئے بوسٹ بیں دے رہا کہ تو جنت سے آیا ہے۔
میں نُخیے اس لئے نہیں چُوم رہا کہ نُخیے جبریل لے کرآئے تھے۔
بلکہ اس لئے بُحوم رہا ہوں کہ تخطے کو میر ہے آ قانے بُحوم ہوں
سٹک اُسود کو اِس لئے بُحو موں
اُن کا بوسہ دِکھا کی دیتا ہے
سارا قُرآن ب سے س تلک
اُن کا خطبہ دکھائی دیتا ہے
اُن کا خطبہ دکھائی دیتا ہے

الله تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں تمن سو چونیس ۱۳۳۳مریہ اپنے محبوب کو بادیں اے دسول آپ ان لوگوں سے محبوب کو بانسانوں کو مخاطب کر الله تبارک و تعالیٰ خود بھی إنسانوں کو مخاطب کر الله تبارک و تعالیٰ خود بھی إنسانوں کو مخاطب کر سکتا تعالیکن اُس نے اِنسانوں سے کلام کیا تو اپنے محبوب کے وسیلہ سے جو لوگ وسیلہ کے مشکر ہیں اُنہیں چاہیے کہ قرآن پاک سے قُل والی آبات نکال دیں کیونکہ ان میں بھی وسیلہ ہے عزیز ان گرامی! سارا قرآن ہی وسیلہ سے مریز ان گرامی! سارا قرآن ہی وسیلہ سے بلا ہے بلکہ بغیر وسیلہ تو الله تبارک و تعالیٰ بھی نہیں ماتا۔

الله کا تعارف رسول الله نے کروایا ہے بتا کیں بیوسیلے ہیں ہے تو پھر کیا ہے۔

ج میں مفاومروہ جر اسود مقام ایرا جیم سب وسیلہ ہیں اگر اللہ والول کی قبروں پر جانا پشرک ہے تو ان لوگوں کو جا بینے کہ جج کرنے مکہ میں شرحایا

كريس كيونكه خطيم مين تنين سوانبياء كي قبرين بين اكرأنبياء كالعظيم شرك ہے تو مقام ابراجيم برندجايا كرس اكروليول كالتمرك حرام بينو آب زُم زُم نه پيا كريس آب زم زم بحى تيرك ب بلك آب زم زم كواس قد تعظيم سے بيتے ہيں كهكفر مع وكتظيم سائد ييت بين ارد اكراب زُم زُم كالعظيم كرنا جائز ہے تو کیارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا ناجائز ہے؟ مِل نہیں سکتا خدا اُن کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھیئے حکیت یہ زینہ چھوڑ کر ارے یہاں بھی وسیلہ ہی کام آتا ہے اور قیامت کے دِن بھی آ قائے دوعالم ملی الله عليه وآله وسلم كاوسيله بى كام آئے گا۔ المح قبر من مجى أن كاوسيله مئة برزخ بيس أن كاوسيله 🖈 حشر میں اُن کا وسیلہ المكونل مراط ميس أن كاوسيله المراحض كوثر أن كاوسيله المران يرأن كاوسيله

جنت میں اُن کے وسیلے سے بی جاسکتے ہیں اگر کوئی فض کے میں اُن کا دسیلہ ہیں مانیا تو اُسے بلا دسیلہ کہاں بھیجا جائے گا؟ جہنم میں۔ جنت ملے گی تو دسیلے سے ہاں البتہ جہنم میں انسان بغیر دسیلہ کے جاسکتا ہے تو جو

لوگ وسیلے کے منکر ہیں وہ ہیں غور فکر کرلیں کہ کدھرجا تاہے۔ عزیزان کرامی! ہم خُوش قیمت ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ مرارے یاس ولیوں کا وسیلہہے۔ المكارك ياس غوثوں كاوسيله ہے۔ الله والول كاوسيله بــــ المكارے ياس صحابه كاوسيله ہے۔ مرارے یاس آئمہ کا وسیلہ ہے۔ ملا جمارے یاس اہل بئیت اُطہار کا وسیلہ ہے۔ المارے یاس سادات کا وسیلہہے۔ ہے۔ ہے۔ ہارے یاس نیکیوں کا وسیلہ ہے۔ مرارے یاس أنبیاء كاوسیله ہے۔ الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاوسيله --ايس كلّ نون سدا تون ياد ركيس بابجھ ہونی وسیلے نجات کوئی نہیں اوبدے منہ چوں رُتِ پیا بولدا اے ودھ اوس دی بات توں بات کو تی شمیں عالم وچه وسیله سرکار دا اے مملی والے توں اُمی نے ذات کو تی میں

درود پڑھ کے حیدر دعا متکیں
ودھ درود توں ہور سوغات کوئی نہیں
عزیزان گرامی! درُود پاک بھی وسیلہ ہے حضور فرماتے ہیں کوئی
بھی نیک کام کرنے سے پہلے جھ پردرود پاک پڑھا کرواورا کی حدیث ہیں
فرمایا کہ وہ دُعاعرش تک نہیں پہنچی جس دُعاسے پہلے بھی پردرود پاک نہ بھیجا
جائے۔

حضرت علامہ صائم چشتی نے کمال شعر تحریر فرمایا۔
ککھ رت اُسِے ترکے لؤے کوئی ہُندا غور پر اوسے دُعا اُسِے
پہلال منگن توں پڑھیا درود صائم ہووے جہدے اندر مصطفیٰ اُسِے
تمام لوگ درود پاک پیش کریں الصّلوٰۃ وَالسّلامُ علیکَ یَا رسُول الله
اور درودوں کے ترانے بارگاہ احمر مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے
کے لئے تشریف لاتے بیں مُحرّم جناب محمد صیب قادری عظاری صاحب۔
میخانہ

حعزات گرای!

ایک رباعی پیش کرتا ہوں۔

چین نے دی مستی کوئی کی دستے اوبو دستے کا چیوں بلائی جاندی

علی علی چشتی تاں کر دے

نُجف وچہ اے یارو بنائی جاندی
ایہہ تے مثل شراب طہور دی اے
حوض کوثر دے ساتی توں پائی جاندی
حیرر مل جادے نتیوں اک قطرہ
اوہ کول اے دوڑی خدائی جاندی
حضرات گرامی! آستانے در حقیقت میخانے ہیں کہوہ میخانے
ہیں جہاں سے عشق رسول کی نے حاصل ہوتی ہے یہ وہ میخانے ہیں

ﷺ بیرہ وہ میخانے ہیں جہاں سے الفت التی ہے۔
 ﷺ بیرہ جہاں سے الفت التی ہے۔
 ﷺ بیرہ میخانے ہیں جہاں سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔
 ﷺ بیرہ میخانے ہیں جہاں سے رحمتیں اور پر کمتیں حاصل ہوتی ہیں
 ﷺ بیرہ میخانے ہیں جہاں سے سوز وگداز ملتاہے۔
 ﷺ بیرہ میخانے ہیں جہاں سے وجدان حاصل ہوتی ہے۔
 ﷺ بیرہ میخانے ہیں جہاں سے وجدان حاصل ہوتی ہے۔
 ﷺ بیرہ میخانے ہیں جہاں سے طہارت قلبی ہوتی ہے۔
 ﷺ بیرہ میخانے ہیں جہاں سے طہارت قلبی ہوتی ہے۔

ہے۔ دہ میخانے ہیں جہاں سے چین وقر ارماتا ہے۔ ہے۔ دہ میخانے ہیں جہاں سے فیض سر کا رماتا ہے۔ ہے۔ دہ میخانے ہیں جہاں سے رُوحانیت کی منازل کا پیتہ ماتا ہے ہے۔ دہ میخانے ہیں جہاں سے عاشقوں کوشش کی دولت حاصل

حصرات كرامي! سلسلة طريقت كوئى بھى موسب بمارے ہیں۔ المكاسليد چشتيه محاراب-المائة قادرييمي جاراه المكاسلية فتثبنديي محاداه المكاسلة مروروبي مي ماراب-ان سلاس کے میخانے و کیھئے۔ الك مخانداجيرشريف ہے۔ ایک مخان کیئرشریف ہے۔ الك مخانه بغدادشريف ہے۔ الك ميخاندو بلي مس ہے۔ مهرا کیک میخاند یا کپتن شریف میں ہے۔ ملاایک مخاندسلطان با موکا ہے۔ ملاایک میخاندسر مندمیں ہے۔

ہ ایک میخانہ گواڑہ شریف میں ہے۔

ہ ایک میخانہ سال شریف میں ہے۔

ہ ایک میخانہ لا ہور میں ہے۔

ہ ایک میخانہ فیصل آباد میں ہے۔

ہ ایک میخانہ فیصل آباد میں ہے۔

ہ ایک میخانہ ٹیورشریف میں ہے۔

ہ ایک میخانہ ٹیورہ شریف میں ہے۔

ہ ایک میخانہ ٹی پورشریف میں ہے۔

حضرت علا مہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نقشہند ہیہ علی پورسیداں

میخانے کی بات کرتے ہیں۔

اج ہے عرس لاٹانی وا آؤ رندو کھر کھر کے عرفان دے جام پی گئو جھتی پی سکو رج رج پی گئو بتال مُلُول اج خاص تے عام پی گئو کوئی وقت وی قید نمیں نے نوشو بھاویں شبح پی گئو بھاویں شام پی گئو گئے فیک کے اوب دے نال سارے استے تھال آزاد غلام پی گئو روز روز نمیں ایہو جہیا وقت اوندا ملدا اے وقت مقدر دے نال ایسا روز حشر تیک جہزا مست کر دے ساتی کدی مل وا با کمال ایسا اور پھرفرماتے ہیں !

بلا جنجک میخانے وے وچہ آؤ کملی کے اج پیا ور تا ئے ٹانی مستی عشق ومحبت دی جا ہڑ سے موش وخرد می موش اُڈائے ٹانی

نظرال میل کے فرش دے با سیال نول عرش اعظم دی سیر کرائے نیانی ہراک رند دی طلب نول کرے پورا کسے تا کیں نہ خالی پر تائے ٹانی جو دی منگو مے ملے گافتم رکب دی در سید لا ٹانی تے گھاٹ کوئی نمیں میر دے پیر بنا ؤتے قدم 'پٹو منزل ساہمنے ہے لی واٹ کوئی نہیں معزرت علا مہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کدہ منشہند ہی کے کہ بات کر تے ہیں اور اِس شراب کا تعارف یول کروائے ہیں۔

ایہہ شراب کوئی الیی شراب تا ہیں پئیدی تھے جیمری بازار دے وج ایہہ ہے اوہ شراب تیار جہری ابو بکر نے کیتی سی غار دے وج

برا چررئی فقر دی میتھ چڑھدی ایہوں خانہ حیدر کرار دے وچہ رنگ خُونِ محبّت دا فیرچڑھیا ایہوں کر بلا دے لا لہزار دے دہجیہ

قطرہ قطرہ نچوڑ کے خُون اپنا ایہ شبیر نے سُرخ بنائی ہوئی اے ایبہ نہ جھنامِلدی اے مُفت مُنی تے ایبہ پچھوں دی مُفت ای آئی ہوئی اے

حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه اس کے کی قیمت بیان کرتے میں کہ!

اک اِک جھٹ ایہدی اَیڈی فیمق اے جسدائل ایہددونویں جہان گھٹ اے
ہناں قیمت توں پیا ورتائے جہزالہمدا ایہو جیا پیر مغان گھٹ اے
ملدی مل تے کدی نہ لے سکدوں تیری جستی واسارا سا مان گھٹ اے
واجاں مار کے آپ بلائے ساقی ہندا وقت ایبا مہریان گھٹ اے
ایہہ ہے اوہ شراب نایاب جہری رورو غاراں دے وچہ بنائی می اے
ایہہ ہے اوہ شراب نایاب جہری طروق کور دی قیمت ودھائی می اے
ایسے ای ہے چوں سٹ کے ایک قطرہ حوش کور دی قیمت ودھائی می اے

ایس ہے نوں بابا فریڈ پی کے
پاکپتن نوں عطا سی شان کیتی

ملی ہے جد حضرت نظامؓ تاکیں
خسرہ ہے توں جان قربان کیتی

ایسے ای ہے دیاں مستیاں فیرمڑ کے دھاں چورے شریف چہ پا چھڈیاں انت انت دی گیا صدا دیندا ساتی بونداں دو جنہوں چکھا چھڈیاں مصیاں ہویاں گناہواں دے بعنور اندر لکھاں بیڑیاں بنے لگا چھڈیاں مڑ کے ڈیوٹیاں سے درتان خاطر سید سخی لافانی دیاں لا چھڈیاں تے ہمن اُن ملی فانی دیڈ دا اے جس دے نال دی ہورشراب کوئی تھیں مسی وی جنوں تھیب ہوگئی او ہدا حشر توں ہوناں حساب کوئی تھیں

حضرات كرامي!

عاشق بمعى عشق مين الث يجيرنبين كرتاجناب محرجميل چشتى عاشق كو

سبق دينے ہيں كهـ

تے پیار دے وچہ نہ مار ڈیڈی پورا تول دی رہ پُورا تاب وچہ رہ ویکھی ابویں ہے سرانہ ہو بیٹھیں بھنگڑا بونا نے ڈھول دی تھاپ وچہ رہ جدول بی تھاپ وچہ رہ جدول بی ابویں نہ پارولا عزت چاہنا تے اپنے آپ وچہ رہ جو توں ساتی توں فیض جمیل لیناں سے تک واکوں جڑیا چھاپ وچہ رہ کیونکہ!

ساتی اوہنوں میخانے چول کڈ دیندا شوخابن کے جہزا وی شور کردا
ساتی آپ بلاوے تے مزا اوندا منگوال نشہ طبیعت نول بور کردا
کچے رند دی جام تے نظر ہندی پکاساتی دے چہرے تے غور کردا
وٹ دائی کے چپ جیس جہزا ساتی کرم اس تے سنیاں ہور کردا
جولوگ چاہجے ہیں کہ ساتی ہم پر کرم فرمائے وہ اپنے آپ کوساتی
کے تفتور میں کم کردیں کیونکہ!

لی جان اوبنوں اپنے آپ نوں کر جو کم لیندا اوبنوں اپنے آپ نوں کر جو کم لیندا اوبو عشق دیاں منزلال طے کروا ہستی کر جوا می منم لیندا نشہ اوس وا لبندا نہیں حشر حیکرمٹی جوا میخانے دی میم لیندا اوبدے کرد جیس ہر چیز می می لیندا اوبدے کرد جیس ہر چیز میم لیندا

حضرات كرامي!

میخانے کا ادب واحر ام کرنارند کا فرض مین ہوتا ہے۔ کیونکہ میخانے کا ادب کرنے والے کو بی شراب عشق ملتی ہے جناب جمیل چشتی کہتے ہیں۔

جہزا رِند میخانے وا اُوب کردا ہُتھ اوسے وا جام تک پہنے جائدا
اوہنوں ساتی تھیں لمن والذن ملد اجبر ااوہدے فُلام تک پہنے جائدا
پی کے جہزا وی بجر تھیں جذب کردا اوہو رند اِنعام تک پہنے جائدا
کردا ہستی نُوں پئت جیل جہزا اوہو اعلیٰ مُقام تک پہنے جائدا
اور جولوگ اپنی سی کوئیں مٹاتے ان کے بارے میں ربا گ ہے کہ میں نُوں اوہناں نے بھلاکی مارٹاں ایں پی کے میں دے جام جو جام ہو گئے جہزے ساتی دی رَمز نہ سمجھ سکے اوہو وج میخانے بد نام ہو گئے اوہناں کرنی غُلامی کی یار دی اے اپنے نفس دے جہزے غلام ہو گئے اوہناں کرنی غُلامی کی یار دی اے اپنے نفس دے جہزے غلام ہو گئے جہاں ساتی دے قدم جمیل پئے اوہو رنداں دے رہد امام ہو گئے جہاں ساتی دے قدم جمیل پئے اوہو رنداں دے رہد امام ہو گئے دہاں سے بردے میخانے کی بات کرتا ہوں کہ !

کھلیا وج مدینے دے مخانہ ایتھوں داتا تے خواجہ فرید بنی نشہ او ہناں دا اہندا نہیں حشر تیکر جنہاں کھول کے پاک توحید بنی نشہ او ہناں دا اہندا نہیں حشر تیکر جنہاں کھول کے پاک توحید بنی ہے توں بنی توحید دی نے اوہ ناں ہویں جوشمریز ید بنی اوہ تو بی لے اوہ تو بی سے جنہ کی ہو کے کربل دے وہ شہید بنی اوہ تو بی لے جیل شہید بنی

سرمدے نال میں تیری مثال دیواں جدکے بی شیس تیری مثال ساقی مثیوں چھڈ کے غیراں دے دَر جا داں میری کدوں اے اُنی مجال ساقی لا کے چندتے جان نُوں نام تیرے غمر بُوہے تے دیاں گا گال ساقی کروے کرم جیل وے حال اُتے نُویہوں جانتاں ایں دلال دے حال ساقی جناں عشق رسول دی ہے بیتی جناں عشق رسول دی ہے بیتی

جنال عشق رسول دی ہے پیتی صابح پیتی صابح پیتی دا اوبهنال جی نام اوندا کیونکہ!

پاک آل رسول دے در اُتوں صائم چشتی سرکار نے رہے پیتی رکھ کے نبی دی آل دی حُب سینے کملی والے دے رم تھیں بتے پیتی سید زادیاں دے وست پاک ٹیم کے نال شوق دے صَائم نے بجتے پیتی کے بال شوق دے صَائم نے بجتے پیتی کے بال شوق دے صَائم نے بجتے پاک مرشد دے در دی کے کرکے مُرشد دے در تے بج کیتی

جہاں عشق رسول دی کے پینی صائم چشتی دا اوہناں ج نام اوندا صائم چشتی جے عاشقال صادقال لئی طیبہ پاک وچوں پاک جام اوندا پہلے پینیدا پلوندا فر دوجیاں نوں سے رند تے ایسا مقام اوندا ملا مشق دا جام جمیل اوہنوں بلدا عشق دا جام جمیل اوہنوں بوہے صائم دے جمیرا نظام اوندا

رندال رکھیا میخانہ ہے نام جس وا میرے ساقی دی مست جنی اگھ اے اوہ لوگ جنہوں میخانہ جیہا آکھدے نے مینوں دیندا سمندر جنی دکھ اے اوہ کیتا ساقی نے میرے تے کرم جیموا سارے جگ نالوں کیتا دکھ اے اوہ وتا ساقی نے میرے تے کرم جیموا میارے جگ نالوں کیتا دکھ اے اوہ وتا ساقی نے جام جیموا دیموا دیا ساقی نے جام جیموا دیموا دیا دوہ ایکا دیموا دیا دوہ ایکا دوہ اے اوہ اکو جام مینوں سوا لکھ اے اوہ

# وصال کی رات

ان رات وصال کیا رَب بن سُوری چرهن نه دیوی آن رات وصال کی رات برای دیر کے بعد آئی ہے۔

ان کی رات برای دیر کے بعد آئی ہے۔

ان کی رات وصال دی یارب بٹن سُوری چرهن نه دیوی گئی مصطفل دے نُور دی جلوہ نمائی اے گئی مصطفل دے نُور دی جلوہ نمائی اے سنو متانیو دیدار والی رات آئی اے ایک آئی رات وصال دی یارب بٹن سُوری چرهن نه دیویں اُن جمولی خالی اے اُن جمولی خالی اے اُن جمولی خالی اے اوہ ا

ایہہ رات بردی کمالی اے
اس رات دی شان نرائی اے
ایہہ رات بلاپاں والی اے
ایہہ رات بلاپاں والی اے
ہے آئی رات وصال دی یارت بُن سُورج چڑھن نہ دیویں
میں جان دے کے وی دل دا اوہ جاتی روک لوال
میں رات خُوشیاں دی سوخی سہانی روک لوال
یہ شبوصال ہے

المكا آكى رات ومال دى يارُت بن سُورج يرهن نه ديوي برطرف ہے بارش خوشیاں دی ہر یاسے نور نظارے نے اس رات چرتوراوه آیا اے جس توردے سب جیکارے نے المكا آئى رات وصال دى يارئ من مورج يوهن شديوس رہے جامتے رات مجر ہم مسلسل ممر لَيلَةُ القُدر بِهر بمي نه ديمي فضاؤں کی میک بتلا ربی ہے مرا محبوب بیارا آربا ہے المكاكى دات ومال دى يارت بمن مُورج يومن ندد يوي مائم اُن کے ومل خاص کی ہے ممری کی اہمی اہمی

المكا آئى رات وصال دى يارت أن أن شورج يوهن شديوس سب انبیاء دے قائد و سالار ہمیر ما لک وے سارے ملک وے مخار آھے اک دم جو ساری برم وجه تیکی اے روشی محسوس مُندا رات ۱س مرکار آھے المكا آئى رات وصال دى يارت أن سُورج يوصن ندويوس مويا سال أويكال كرديا لأج ماي كرم كمايا دید ہے اُن مائی دی ہوئی ویلا وصل دا آیا المكاآئي رات وصال دي ياركت اكن سُورج يره عن مدويوي عرش پر محوم ہے فرش پر محیم ہے پرریہ آئے کی شب کس کو معلوم ہے راس طرف تور ہے اُس طرف تور ہے سادا عالم مُسرّت سے معمود ہے أبرِ رحت بي محفل يه جمائے أبو ئے خُود مُحدّ ہیں تشریف لائے ہوئے المكا آكى رات وصال دى يارت بىكن سُورج يدهن ندويوس تُو بمی صائم ذرا ہو جا نغہ سرا ثُورِ رَبِّ الْعَلَىٰ سِمِيا سِمِيا

شير يارِ زمُن مَظهِرِ قُو الْمُنْنُ زينتِ ۾ چن رُونِي الجمَنُ حُسن كابل بُوا مُكْسِتان بِمَل أَثْمَا مُوجب کُن فکال سیّر اِلْسِ و جال انبياء مظهر كبريا وید دینے کو آج آگئے مصطفیٰ . حشن سرور ہے عفق مخور ہے ہر طرف گور ہے ہر نظر طُور ہے نور سے کیف سی کیف ہے حُسن خُود جلوہ محر آج کی رات ہے الله الله ومال دى يارت بمن مورج يومن شدديوس آئی رات وصال دی مولا اس رات دی بات ندمنگے الميه الى رات ومال وى يارك بين سُورج يومن ندويوي مُرحٌ محبوب والمحكد ربعے كك كك وقت لنكھائيے اج دی رات بیاری اعدر ومل حبیب دا یاسیخ مهر آتی رات وصال دی بارکت بمن شورج می<sup>نع</sup>ن شدیوی حنزات گرامی! آج کی رات وسل کی کمٹریوں کی رات ہے اس یاری دات کی ایک ایک کھڑی سے فیکش یاب ہونے کے لئے اور

پیارے حبیب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمدی بات سننے کے لئے میں وعوت نعت دیتا ہوں ایسے ثنا خوان رسول کو کہ جن کی آواز کا اعجاز ایسا ہے کہ بیآواز ثنات میں جنوب کے لئے وقف ہے تو دعوت نعت دیتا ہوں جناب قمر حسین قمر آف ہارون آباد کو کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رحمۃ اللعالمین میں قصیدہ تور پیش کریں۔

# حضرت ابوطالب

نی پاک دا سچاپیار سوہنا سوہنے نبی دی جان ایں ابوطالب اوہدا ذکر اے دِل نول سرور دیندا دِل دا میرے دُر مان ایں ابوطالب عاشق اوہنول نیں سدا سلام کردے تیج عشق دی شان ایں ابوطالب سوہنا فدا ہویا حیدر جان ایمان ایں ابوطالب اور اس سوہنا فدا ہویا حیدر جان ایمان ایں ابوطالب ای لیے تو ہم کہتے ہیں کہ !

ابو طالب سرکار دی شان اعلیٰ جمان مدقے جمان نبی توں کیج جمان مدق نبی بی توں کیج جمان مدق نبی بیاک دے جات سدا کریے اپنا مال قربان تے جان مدقے وفاداری دی الیی مثال دتی کیجا نبی توں علی دیجان مدقے کیجا نبی توں علی دیجان مدقے

حیدر مُلآل ایمان دی مُکُل کردا ابو طالب تول ساڈے ایمان صدقے مرکز مہرو وفا ابو طالب مرکز مہرو وفا ابو طالب والد والدِ مرتضٰی ابو طالب

عزيزان كرام قدر! حضرت سيدنا ابوطالب رضى الله تعالى عنه عناء خوان اوّل بيل-

الله عنرت سيّدنا ابوطالب رضى الله عنه وصى محضرت عبدالمطلب

يل-

الله عليه وآله وملم بين. الله عليه وآله وملم بين.

جلاحضرت سیدنا ابوطالب رضی الله عندرسول کریم ملی الله علیه وآله ملم کے بیارے چیا ہیں۔

جلاحظرت سیدنا ابوطالب رضی الله عند شیر خداحظرت علی الرتفنی ه کے والد کرامی

الله عند من الله عند موصادق بير - الله عند موصوصادق بير - الله عند عند من الله عند عارف بالله بير - الله عند عند من الله عند عند بير الله عند من الله عند عند من الله عند عند ولى الله بير - الله عند عند ولى الله بير -

ملاحضرت سيّدنا ابوطالب رضى الله عنه تعليم مصطفي الله علي الله عليه وآله وسلم بين -

الله عنه وكيل مصطفيط مستيدنا ابوطالب رضى الله عنه وكيل مصطفيط ملى الله عليه وآله وملم بين -

﴿ حضرت سیّدنا ابوطالب رضی الله عنه پیکرِتفویی وطہارت ہیں۔
﴿ حضرت سیّدنا ابوطالب رضی الله عنه بُحتمه وشرافت ہیں۔
﴿ حضرت سیّدنا ابوطالب رضی الله عنه الله ایمان کے سردار ہیں اور تمام ایمان والے آپ سے محبّت کرتے ہیں کیونکہ آپ نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے محبّت کرنے کا ڈھنگ الله ایمان کو بتایا اور سرکار سے محبّت کرنے کا ڈھنگ الله ایمان کو بتایا اور سرکار سے محبّت کرنا قُر آن واحاد یہ سے ثابت ہے اور حضور کی محبّت کے بغیر ایمان کھمل نہیں ہوسکی تو عزیز ان گرای قدر اس محبّت کا سیّا ثبوت و سیت ہوئے اپنے آتا و مولی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے حضور بُلند آواز سے درُود یا کے بابر ہیں ہوگی الله علیہ وآلہ وسلم کے حضور بُلند آواز سے درُود یا کیا بدیہ پیش کیجئے !

الطّنَاوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَامَنيّدِى يَارَسُولَ اللّه الصّنالِ ورُود أس نے لکمّال سلام اس نے دِلمّال سلام اس نے دِلمّال میں میں جیس شہنشاہ کول دِنّی نبیال نے دی سلای ہر دم ورود پردمدا الله! نبی نے صائم الله دی مصطفے نے صلوت ہے دوای الله دی مصطفے نے صلوت ہے دوای

إِنَّ اللَّهُ وَمَلْمِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ اللَّهُ وَمَلْمِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي الله وي مصطف تے صلوت ہے دوامی اللہ دی مصطف تے صلوت ہے دوامی آپ سب بھی بلندآ واز سے بارگا وی بعداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلوۃ پیش کریں !

الطَّلُولُةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيَّدِى يَارَسُولَ الله وَعَلَى آلِكَ وَاصْعَابِكُ يَاسَيَّدِى يَاجَبِبُ الله

# ايك فح بصورت خمسه

حضرت علامه صائم چشتی شاعر بے مثال ہیں۔
حضرت علامه صائم چشتی کا لکھا ہوا ہر کلام ہی بے شل ہوتا ہے۔
ان کی لکھی ہوئی تعنیں اور ان کا کلام شاعروں کی بھی را ہنمائی کرتا
ہے اور انہیں منزلِ علم وادب مہیا کرتا ہے آپ کا ایک نہا بت ہی خوبصورت
کلام پیش کرتا ہوں فر ماتے ہیں۔

قیامت آئے گی سُورج کے انگاروں کے جُھرمٹ میں صدیث پاک ہے کہ سُورج بالکل زمین کے قریب ہوجائے گاجب سُورج انگارہ بن جائے گی۔ سُورج انگارہ بن جائے گی۔ قیامت آئے گی سُورج کے انگاروں کے جُھرمٹ میں انظر ہراک کی کھوجائے گی نظاروں کے جُھرمٹ میں انظر ہراک کی کھوجائے گی نظاروں کے جُھرمٹ میں

نی سارے بی ہوئے اپنے افکاروں کے جُمرمت میں غرض ہوگا جہال محشر کے آزاروں کے جُمرمت میں محمد مصطفیٰ ہوں سے سُنجاروں کے جُمرمت میں محمد مصطفیٰ ہوں سے سُنجاروں کے جُمرمت میں اور!

رسائی قِکرِ وَاعِظ کی پیشتوں کی فضا تک ہے خرد کی انتا کو یاجنوں کی رابتدا تک ہے رسائی ابن مُریمٌ کی فُقط جَوشتے ساء تک ہے بنا جبریل بھی ساتھی مقام متعنیٰ کے ہے تحدّ عرش پر مینیے ہیں انواروں کے مجمرمت میں جکہ تجرہ ہے زاہد کی ملیں کے رند مخانے مگوں کی جمنفیں مبلیل سمع کے مرد بروانے رہِ محبوب میں آکٹر ملا کرتے ہیں ویوانے مناہے شاہول موتے ہیں شاہوں سے بی یارانے ممرمولاعلى! كون على! المكات المداركل افي على ملاشاه دوسراعلي ئ<sup>ي</sup> محبوب محبوب محداعلى مهر أبُورُ ابعلى

به شیرهم کے باب علی

به ناطق قرآن علی

به حامی رحمان علی

به سنیدوسلطان علی

به اشرف و ذیشان علی

به اشرف و ذیشان علی

به ابوطالب کے دِلدارعلی

به مومنین کے سردارعلی

ننا ہے شاہوں کے ہوتے ہیں شاہوں سے بی یارا نے محرمت میں محر مولا علی طبتے ہیں ناداروں کے جمرمت میں عزیزانِ کرامی قدر! ہر فض چا ہتا ہے مجمعے اللہ کا قرب حاصل موجائے مراللہ تعالیٰ کو یانے کے لئے کیا کیا آزمائشیں پُوری کرنی پڑتی ہیں ملاحظ فرمائیں۔

بطے ہے آگ کے شعاوں میں خالق کو خلیل اللہ بلے ہے دیر محتجر حعرت حق کو ذبح اللہ بلے ہے وادی ربینا کی چوٹی پر کلیم اللہ بلے جے فرادی ربینا کی چوٹی پر کلیم اللہ بلے چرخ چہارم پر ہے مانا اُس کو رُوح اللہ میں بلے شہر کیکن حق کو تلواروں کے جُمرمت میں بطے شہر کیکن حق کو تلواروں کے جُمرمت میں بریزان گرامی قدر! ایک جُمرمت وہ بھی ہے کہ آ قااسے صحابہ

کے جھرمٹ میں جلوہ کر ہیں وہ منظر کیما ہوگا؟ وہ منظر پیارا منظر ہوگا۔

وه منظرنها ببت دلآ ويزمنظر موكا جب خُودرسول العالمين صلى الله عليه وآلدوسكم اسينے پياروں كے تجرمث ميں موں مح إلى منظركو حضرت علامد صائم چشتی رحمة الله عليه مقطع من بيان كرتے بين كدوه ايسامنظر بـ خُوشًا صلِّی عَلَیٰ ہُر سُو ترائے حُوروں نے گائے فرشت آسال سے بیہ نظارا دیکھنے آئے بُنوں کو آگیا کرزہ قدم شیطاں کے تقرائے بُوا مُدهم قَمَر صَائمٌ مِتارے سارے شرمائے تحد مصطفیٰ کو د کھے کر ماروں کے مجمرمٹ میں ای کئے آپ فرماتے ہیں! کر سکو سے کمس طرح اُن سے محالیہ کو مجدا مرد من عائد کے تاروں کا ہالہ جانتے

ہوا ترحم قمر صائم ستارے سارے شرمائے میں معرف میں مصطفیٰ کو دیکھ کر یاروں کے جُمرمث میں اب وقت بھی ایسا ہے کہ میں اب محسوں کررہا ہوں کہ اب ایک کے سامنے اُس شاخوان رسول کھیٹ کروں کہ جن کی محبت میں میرااور آپ سب سامنے اُس شاخوان رسول کھیٹ کروں کہ جن کی محبت میں میرااور آپ سب

کول ڈوب ہوئے ہیں تو تشریف لاتے ہیں ساہیوال سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثنا خوان رسول واجب الاحترام جناب قاری محمد شاہد صاحب شاہرصاحب جن آ واز بیس ریلز ہونے والا ہر کیسٹ لا کھول کی تعداد میں سیل ہوا جناب قاری شاہر محمود صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الی آ واز عطا فرمائی ہے جو سننے والوں پر بے حداثر کرتی ہے یہی وجہ کہ آپ مقبول عام ثناء خوان ہیں ان کا تعارف ان الفاظ میں کروا تا ہوا ان کودعوت دول گا کہ قاری شاہر محمود قاری قرآن ہی ہیں اور بی کریم کے ثناخوان ہی ہیں۔
شاہر محمود قاری قرآن ہی ہیں اور بی کریم کے ثناخوان ہی ہیں۔
قاری شاہر محمود قلام محبوب رحمان بھی ہیں اور خادم شیر یز دان ہی۔
قاری شاہر محمود قلام محبوب رحمان بھی ہیں اور خادم شیر یز دان ہی۔

قاری شاہد محمود غلام محبوب رہمان بھی ہیں اور خادم شیر یز دان بھی۔
ہو قاری قاری محمود سرایا وجدان بھی ہیں اور ذُوق کا سامان بھی۔
ہو قاری شاہد محمود سوز کی بُر ہان بھی ہیں اور گداز کا در مان بھی۔
تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب،
تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب،

# سيده زيبنب عليها السلام

حضرت سيده نينب عليها السلام مولائي كائنات كى صاحبزادى بي سيده فاطمة الزبراسلام التعليها كى لخت جكر بين آپ نے جس طرح اپنے بعائی حضرت سيدنا امام حسين عليه السلام كے ساتھ إمتحان كر بلا دِيا اس كى مثال نبين ملتى۔

حضرت امام شين عَلَيْه السَّلام كالمتخان توكر بلاك مريدان بين ختم وه

محياليكن سيده زينب سلام الله عليها كالمتخان تب مجى جارى ربااور جب تك آب کی ظاہری حیات مبارکہ رہی آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آز مائش آئی اورآپ اس پرساری حیات ِ مُبارکه استقامت برر ہیں۔ حضرت سيده زئين بنت فاطمة الزئيراسلام التعليهاي -حضرت سيده زينب پيرمبرواستقلال بي-حضرت سيده زينب آل رسول التقلين بي-حضرت سيّده زينب تورِنُورِ عِهم رحمة للعالمين بيل-حضرت سيده زينب حضرت ابوطالب كم كمرى بهاري -حضرت سکیده زینب اسین زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت سيده زينب وارث سيدة النساء بيل-إك رَاهِ حَتْ مِين صُد ما مصيبت قُول كى زئینب کو بل رہی ہے ورافت بنول کی حضرات كرامي غورفرما كيس سيذه زينب عليها السلام كيحوصله كاكهكيا امتخان تفاجمي عُون ومحركو بعيجاتو بمى التي كودك بإلى بجينيجلى اكبركوميدان كربلا مس بييخ كاحوصله تعاتو فقلا تاني زبرا حعزت سيده زَينب سلام الله عليها كا تقا اور پر اسيخ بما كى إمام وقت حضرت امام حسين عليدالتلام كى لاش مبارک کا پہرادیناکس سے بس کی بات متی کیکن بدیات بھی حقیقت ہے کہ جب امام عالی مقام شہید ہوئے توسیدہ نیب سلام اللہ علیہا کے دل، برکیا

م گذری ہوگی۔

تک ویرن وے لاشے تائیں تڑپ مٹی ہمٹیرہ سی میں ہمٹیرہ سی میں اور اِمام عالی مقام کی لاش میارک کو مخاطب کرکے کہتی ہیں!

اک تے گل اُخیری کر لے بھین گئی دِیا وہرا بھین نگی دِیا وہرا بھین غریب دیاں اُج سدھراں مکیّان میں وہرا معنین غریب دیاں اُج سدھراں مکیّان میں اُج معزیزان گرامی !

سُن کے غم شبیر دا اُنظرہ وکن جیویں پرنالہ اِنجُسُن بیرسید دے تُن سے جیویں چن دے گردے ہالہ جو سی اُزلی جستہ صابح اوہ پی لیا سُرخ پیالہ نُمن ویر توں وچھڑی جیویں کوئی بھین نہ وچھڑے شالہ نُمنٹ ویر توں وچھڑی جیویں کوئی بھین نہ وچھڑے شالہ

حعنرات کرامی! سیده فاطمة الزّبراسلام الغظیما کی صاحبزادی کی پرورش اُس مال نے کا محمد کی پرورش اُس مال نے کی تھی کہ جن سے بہتر خورت کوئی جہان میں نہیں ہے ملکہ!

کی پاکیزگی جس سے توروں نے حاصل ہے عصمت سرایا تھے کی بیٹی ہے اسے بھی شان والی وہ ذِی شان رُ ہرا تھے کی بیٹی ہی سے بھی شان والی وہ ذِی شان رُ ہرا تھے کی بیٹی سیحان اللہ !

توجب يرورش كرف والى جناب زبراسلام الله عليها مول توبين بمي

پھرسیدہ زینب علیہاالسلام ہی ہوناتھیں آپ نے ایساامتحان دیا جس کی مثال کوئی مورخ پیش نہیں کرسکتا۔ ایسی بہن کہ ایسی بہن کی کہیں ہے اگر بھائی خسین ہے تو بہن بھی زینب ہے۔

معل کے مقل دے وَل دونویں لخت مجر محل کے مقل دونویں لخت مجر محل کے مقل دیا ہے تیری نظر میری محنت دا آج مینوں ملیا محمر میری اولاد وریاں دے سم مسلم میری اولاد وریاں دے سم مسلم میری اولاد وریاں دے سم مسلم میری کے بیٹوں کے میٹوں کے

کربلا کی ہر ہر گھڑی امتحان میں گذر رہی ہے بیٹوں کی قربانی پر
توسیّدہ نے آنسوبھی نہیں بہائے لیکن وہ علی اکبر جو هیمیہ رسول ہے جنہیں
سیّدہ زینب نے گود میں پالاتھا جن کی إجازت امام عالی مقام نے اجازت
زینب سے مشروط کر رکھی تھی جب علی اکبر علیہ السّلام کی لاش مُبارک خیے
میں آئی تو سیّدہ زینب نے کیسا امتحان دیا ہوگا۔امام عالی مقام اپنے جوان
صاحبزادے کالاشہ مبارک لیکر خیمے میں آئے اور قرمایا!

لے اکبر دا لائشہ سیّد جَد نیمے وَلَ آیا ترب روس دنجایا ترب ہے اسان می سارے ملکال ہوش ونجایا بیکن زینب نوں آکے صائم سیّد نے فرمایا بیکن زینب نوں آکے صائم سیّد نے فرمایا بیکنین کیف لیا ای جیرا کوفیال محل سرمایا جب خوذامام عالی مقام روانہ ہوتے ہیں!

نئب نوں مل اخیری جس وم مُسین چلیا رو رو کے کہیا نینب بُن دل وا چَین چلیا روئے نہیں مائم اُسان رو رہے نے روئے زمین مائم اُسان رو رہے نے زہرا دے نور پارے قربان ہو رہے نے تیراں دی ذرحے ناطق قرآن آگیااے

حضرت سيدناامام حسين عليه السلام

عزیزان گرامی! محرم الحرام نے لے کر ذوالج تک تمام مہینے معرمت ام میں میں معربت ام مسین علیہ السلام کے ہیں جولوگ ذکر شین کومرف مُحرم الحرام کے میں جولوگ ذکر شین کومرف مُحرم الحرام کے مہینے تک محدودر کھتے ہیں ایسے لوگ ناانعمافی کرتے ہیں۔

مرخسين ساراسال بى كرنا جائيے\_

الملاذكر شين بركتون رحتون رفعتون عظمتون والاذكرب

مهر و کر حسین عمول سے نجات ویتا ہے۔

الملاذ كرحسين عبادت ہے۔

ملا فرحسين سُقي رسول ہے۔

اوربيم بيهجوساراى عاشقان رسول كيغمول كودوركرتا ہے۔ آجاندا جدول صائم شبير داغم ول وتيه جاندا اے مرے سارے دردال دی دوا کرکے كياغم بمى بمارة تابي؟اس كاجواب بمى حضرت علا مه صائم چنتی ایک شعر میں دیتے ہیں کرتم حسین کسی ایک دن کے لئے ہیں آتام حسین ایک مہینے کے لئے ہیں آتا بلکہ، دِلال وجه تازه عم رمندا اے سارا سال کربل وا قلم دا سینه محمث جاندا رکھے جد حال کریل دا آج بھی تاریخ کے اوراق ذکر حسین سے چک رہے ہیں۔ وچ تاریخ وے چمکن اج تک بن کے اوہ تنویرال خون دے نال جو لکھیاں سید کربل وہ تحریراں وین لی نیزے پر چھیاں جھلے نازک زم مررال و کیمے ظلم سیر تے مائم نؤپ محیاں تقذیرال

> خُدا جائے کی راز ہے ایہہ خُدا وا کہ ہے واقعہ عُبُ کرب و بلادا

> ہر پاسے ویڈ دا نور ممیا عُلمات دا ہیں، چیر ممیا Marfat.com

تنكه جمر مال جمر مال را موان تول زهرا دا بدر منبر كميا شبيرد بيأول أول وجه صائم قرآن إنح رُجيا ہوياس سر نیزے چھیا ہو یا وی قرآن دی کر تفسیر سمیا كون حسين؟ ناطِق قُر آن حسين المسيدوذ بيان حسين المكاسلام كى بربان حسين مهرجم سب كاإيمان حسين 🛠 کربلاکے شلطان مین المابل وفامس يهليا استسين لعني كربلاوالول ميس ملاابل جنت کے دُوسرے سردار خسین بہلے امام حسن الملا المركم المرام من تيسر في مسين ميلي دوسر وس مهم محبوبان رسول میں چوشے سین پہلے فاطمہ دوسرے علی تنسرے

حسن،

جهرابل کسا میں یا نجویں حسین پہلے رسول دو سری بی بی یاک تیسرے علی چوشخصن،

مقیقت ہے کہ،

ہنشین بے مثال ہے۔

ہنشین ہماری ڈھال ہے۔

ہنشین ہا جمال ہے

ہنشین ہا کمال ہے

ہنشین میرادین ہے۔

ہنتوت کا تکین ہے۔

ہنتوت کا تکین ہے۔

ہنتوت کا تکین ہے۔

اے حسین ابن حیدرا سے سبط نی دین حق کو بچا نارترا کام ہے وُ وہنے کو سفینہ تھا اسلام کا پار اسکو لگا تا تیرا کام ہے بھی بڑا خُونِ اقدس بڑرا پھول بھلتے کئے گلتاں بن کیا دشت کر بل کی جلتی ہوئی ریت کورشک جنت بنا نا تیرا کام ہے الکھوں حافظ بھی ہیں پاک قر آن کے لاکھوں قاری بھی دُنیا ہیں آئے گر سرکو بجد سے میں کوا کے نیز سے یہ پھر پڑھ کے قر آل سنا نا تیرا کام ہے تیر بیٹے کی گرون سے کھینچا تھا جب کس بلندی یہ ہوگا بڑا حصلہ تیر بیٹے کی گرون سے کھینچا تھا جب کس بلندی یہ ہوگا بڑا حصلہ ڈال کر مؤت کی آگھ میں آگھ کو ٹوں شھا مسکرانا تیرا کام ہے

ہم یہ إصان كتا ہے آقا تيرا اپنا سب مجھ لٹايا ہمارے كئے اپنے بچوں كو بياسے ہى كر كے وداع ہم كوكوثر بلا نا تيرا كام ہم ميرا دامن تو خالى ہے اعمال سے پاس مجھ بھی نہيں تيرے فم كے بواحثر كر دوز صائم خطا كاركو لے كے جنت ميں جانا تيرا كام ہے حشر كے روز صائم خطا كاركو لے كے جنت ميں جانا تيرا كام ہے

تاجدارِ کر بلا اُے شہوارِ کر بلا کر دیا فردوس تو نے ریک زار کر بلا حیرے افکوں کی سلامی کو ستارے آ سکتے سيّد السّادات عابدالشكيار كر بلا اُے حسین ابن علی اُے دِلفگار کر بلا تخد کو دیتے ہیں سلا می آساں والے سبھی شان اُرفع ہے تیری کتنی دیار کربلا روز و شب جاری ہے صائم انتکباری سے سری حيرا رو تا كب تقميم كا بيقرار كربلا عزيزان كرامي ! عَمِ حُسين مِيل المُكھول سے بہنے والا ہر آئسو مغفرت ونجات كالكث بالمرجم رسول وآل رسول سے سخی محبت رحیس تو يقيينا ماري نجات موجائے گی۔ سيونكه حشين محبوب رسول بهى بين اور محبوب خداجمي بيب حسين

شہیدوں کے سردار بھی ہیں اور جنّت کے نوجوانوں کے سردار بھی ہیں اور بیہ بھی خوشخبری ہے کہ جنت میں کوئی مخص بُوڑ ھانہیں ہوگا تمام نوجوان ہوں سے۔

ایک صاحب کہنے گئے جناب ایک بات بتا کیں سب جنت میں تمام نو جوان ہوں کے میں نے کہا ہاں کہنے سے جناب ایک ہی نو جوان ہوں کے میں نے کہا ہاں کہنے گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جوان ہوں گئو اُن کا مرتبہ کیا ہوگا جبکہ نو جوانوں کے سردار تو امام خسین ہیں تو میں نے کہا اے کم فہم غور کر! حسین علیہ السّلام جنت کے سردار ہیں اور علی المرتفیٰی وہاں جنت کے سردار کے والدگرامی ہیں جناب رسول اللہ مالک جنت ہیں جنہوں نے جنت کی سرداری امام خسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کوعطا فر مائی جنت کی سرداری امام خسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے سردار ہونے سے کوئی ہے۔ اس لئے ان کے در ہے میں خسین علیہ السلام کے سردار ہونے سے کوئی

توبارگاہ امامت میں سلام پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں جناب سائیں محدر فین چھتی قلندری صاحب۔

حعزات گرامی! امام مسین علیه السلام شهداء کے بھی سردار ہیں اور صابرین کے بھی امام ہیں حفزت علامہ صائم چشتی رحمة الله علیه فرماتے ہیں صابرین کے بھی امام ہیں حفزت علامہ صائم چشتی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کندھ عزم دی صبر دا بحر دُوہ نگا پیکرسٹی سید اِستقلال دا اے کر دُوہ نگا پیکرسٹی سید اِستقلال دا اے کر بل وجہ جو آیا ظہور اندر راز خاص رَبِّ دُوالجلال دا اے

بیمن کلی می مقع إسلام والی خُون پاکے مُڑکے بال وا اے لوکی وفت وصال وا اے بیشے سیّد آکمیا وفت وصال وا اے بیشی وفت درباروچہ بیش ہو کے ربّ عالم نُول لاشال وکھال وا اے منگیا صلہ کہنا نے دی بخش اُمنت کیڈا حصلہ کی وے لال وااے منگیا صلہ کہنا نے دی بخش اُمنت کیڈا حصلہ کی وے لال وااے

مِزیدکا کفر میزات کرای!

حضرت علامه مائم چشتی رحمة الله علیه اپنی تصنیف جان بهار میں ایک نعتیہ تعدید معنی بارگاہ مرورکونین میں استفاقہ پیش کرتے ہیں اور آپ سے التجاء کرتے ہیں

حفور رحم کہ مُنی بھی خارجی ہو کر طفور رحم کہ مُنی بھی خارجی ہو کر طفور میں ملے ہیں جائے کتائش سے بے لگاموں ہیں عزیدان کرامی!

آج بعض کہ کوانے والے یزید کے حامی ہے ہوئے ہیں بلکہ معاملہ یہاں تک کی کی ہے کہ وہ یزید جس کوائیر المونین کہنے والے فض کو معاملہ یہاں تک کی کی ہے کہ وہ یزید جس کوائیر المونین کہنے والے فض کو معرب عبر العزیز نے کوڑوں کی سزادی تھی اُس یزید بھین کے بارے میں نرم کوشافتیار کیا جارہا ہے۔اورلوگوں کو یہ بتایا جارہا ہے کہ کر بلایس امام

عالی مقام اوران کی آل برظلم وستم اوران کی شہادتوں میں بزید شامل نہیں تھا اوراس کا کوئی قصور نہ تھا۔

> یزیدناصرف بے گناہ تھا بلکہ اعظمے کردارکا ما لک تھا۔ عزیزان گرامی!

اگریزیداچیا ہوتا تو امام احمد بن طنبل بھی اُس پر گفر کافتوی صادر نہ فرمائے اگریزیداچیا ہوتا تو اس کے حامی کو حضرت مُربن عبدالعزیز کوڑے نہ کہوائے۔ اگریزیداچیا ہوتا تو چود اوس کے حامی کو حضرت مُربن عبدالعزیز کوڑے نہ کہوائے۔ اگریزیداچیا ہوتا تو چود اوس کی کمائے اُخیار اولیائے کہار بھی یزید پرلعنت کوجائز نہ بھے۔

واقعہ کربلا سے بزید کو بری الذّمہ قرار دینے والے اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو بزید کے بارے میں بھی زم گوشہ نہ رکھیں۔واقعۂ کربلا کے علاوہ واقعات حرّہ اور کعیۃ اللّٰہ پرچڑھائی کرنا اِسے برے جرائم ہیں جو بزید لعین اور اس کی فوج کو کا فرقر اردیئے کے لئے کا فی ہیں۔

يزيد كمحر مات سے زنا كرنے والا تھا۔

يزيداعلانية شراب نوشي كرتانتعاب

يزيداسلام كاباغي تغار

يزيدرسول اللدكاؤمن تعا\_

يزيدقر آن كوتبديل كرناجا بتناقعا

جولوگ یزیدکواچنا جائے ہیں لازماًان کے سینے میں بعض رسول

مملى الله عليه وآله وملم ب-

حضرات کرامی! آج محصے کہنے دیجئے بیانے ہے بیمرائ ہے یہ محترات کرامی! آج محصے کہنے دیجئے بیانے ہے بیمرائ ہے بیہ محترات میں کہوں پر بیر ضبیث ہے۔

یزیدین ہے۔

یزید گفر کی علامت ہے۔

يزيد يا يمان اورخار كى تغا\_

يزيد ظالم اور منتى تغا۔

يزيدمرف كافرنيس تعابلكه خبيث ترين كافرتعار

یزیدان نوگوں کی فہرست میں شامل ہے جواللہ کے باغی ہیں۔جو اللہ کے دین کے ہاتی ہیں اس کئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

موی و فرعون و شبیر بزید
این دو قوت از حیات آمد پدید
جیسے معرت مُوی علیه السلام کے مقابلے میں فرعون آیا۔
جیسے معرت ابرا جیم علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا۔
جیسے معرت مالح علیہ السلام کے مقابلے میں ان کی قوم آئی۔
جیسے معرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم آئی۔
جیسے معرت میں علیہ السلام کے مقابلے میں یہود آئے۔
جیسے معرت میں علیہ السلام کے مقابلے میں یہود آئے۔
جیسے معرت میں نامجر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں الارحالیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں الارجال آیا ویسے بی تن کے مقابلے میں باطل آیا ویسے بی تن و باطل کی جنگ

ہوئی اور حضرت امام حسین علیہ السّلام کے مقابلے میں یزید تھین آیا ہزید کے سیارہ کارناموں میں واقعہ حرہ کو معمولی واقعہ ہیں ہے اس کی تفصیل جذب القلوب اور خلاصة الوفا میں موجود ہے۔

عزیزان کرامی ایزیدتواییا کمیناورخبیث إنسان تعاصیان کہنا مجمی انسانیت کی تو بین ہے۔

حفزات گرامی ! بزید کامقعد إسلام کوشم کرنا تھا مگرامام عالی مقام نے اُس کا مقصد قبل کردیا اور امام اپنے مقصد میں کامیاب ہو مجے حضرت علامہ صائم چشتی رحمة اللہ علیہ مقصد شمین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔

مهريزيد كامقعد إسلام كومنانا تغار

المحسين كامقصداسلام كوبجانا تغار

المهمين كامقصد تفاشر بعث كى حدول كوتو را جائے۔ الله محسين كامقصد تفاشر بعث كى حدول كوتو را جائے۔

الملايزيد كامتعد تفاحكومت كى بالادى قائم كى جائے۔

المخسين كامقصد تماشر بعت كى بالادسى قائم رب-

المايديكا كامتعدت فرمت فران كونيلام كياجائد

المحسين كامتصد تعافران كالحرام كياجائي

المارية بدكامتعدت المن فوداراديت جين لياجائد

المدخسين كامقعد تعاض خوداراديت كالتحفظ لياجات

المئیزیدکامقعد تفاحین تن کی آوازروک کے۔
المختین کامقعد تفاحی کا بول بالا ہوجائے۔
المئیزیدکامقعد تفاحین میری غیراسلامی حکومت تنایم کرے۔
المئیزید کامقعد تفااسلام میں گفر کو فلط مُلط نہ ہونے دیا جائے
المئیزید چاہتا تفاحین نے میری ہاں میں ہاں طائی تو میری بات
المئیزید چاہتا تفاحین نے میری ہاں میں ہاں طائی تو میری بات
المن جائے۔

ہے۔ اہام شین کا مقعد تھا اگر ایہ ابوا تو اسلام کی بات بگڑ جائے گ۔

ہے ہے بید یہ چا بتا تھا جروتشد دکی حکومت ہو۔

ہے اہام شین چا ہے تھے کہ انصاف کی حکومت ہو۔

ہے ہے بید یہ کا مقعد تھا کہ دہموں پر حکومت کی جائے۔

ہے اہام شین کا مقعد تھا روحوں پر حکومت کرنا۔

ہے اہام شین کی طرف شیطان تھا۔

ہے اہام شین کی طرف رحمان تھا۔

ہیں کہ! ان توں تیرہ سوسال دے بعد مُر کے حامی اُنٹھے یزید مکّار دے نے کہندے بیٹے یزیدی حقّ اُتے دھنی دین دے چھکھاں بیٹے مار دے نے جہرا آکھے یزید تے نمیں کافر کرومنعنی اوہدا ایمان کی اے

یاس کرے بزید وا جو مُلال اوہدی بخشش وا وسو إمكان كی اے اوس مُلَّال تُول ست سلام میرا رجهدا ووث یزید تعین وے ول ا كمّان سامنے فن نُوں و كيھ كے تے جمكى جاندا اے ظالم بے دين دے وَلّ کوئی میک میں اوس دے گفر اندر جمرا کفر نول کفر کیاردا میں کافر کافر بزید بلید کافر نکت غلط ایبہ شاعر مرداد دا محیل كافر كافر يزيد پليد كافر نكته غلط ايهه شاعر سردار دا ميس اور حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه كتب بيل! سترمی کل میں تے کرنی جا دا ہاں لَىٰ جُورِى تمبيد توں وُر اوعما جس وجہ مووے نہ محول دلیل کوئی مُینوں اُلی تُروید توں وُر اُوعدا غلطی اُتے حُسین بزید حقّ تے المحمن والله يزيد تول فأر أوعما جس وجّه مووے تو بین حسین صائم مينوں الى توحيد توں ور أوثدا

راز کریل داعقل ہے کھول سکدی پیدا کدی ندرُورِج بزید مُندی ہے: سُودے مُندے نہ جنت دے تال سرال دے جنت خرید مُندی

حضرات گرای ایزید بلا شبکافر ہے اس کے بارے میں شک کرنا جرم ظیم ہے جولوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیف دحمۃ اللہ علیہ نے سکوت کیا ہے بالکل جُموٹ ہوئتے ہیں چنانچے مساحب کی کمی بھی کتاب سے بزید کے بارے میں سکوت کرنا موجو دنہیں ہے جہاں تک بزید کے گفر کی بات ہو اس کا اقرار گفر موجود ہے جس کے بحد کسی کے بھی سکوت کی گفراکش نہیں ہے البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر دحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب امام عالی مقام کا سرانور اور ابلدیت کے افراد دربار بزید میں پنچ تو یزید حین نے امام عالی مقام کے کے ہوئے سرانور کوسا منے رکھ کرنفرت و حقادت سے چرا افور پر چیڑی ماری اور بوے عرواور درخوت کے ساتھ اعلان کیا کہ میں نے افور پر چیڑی ماری اور بوے غرور اور خوت کے ساتھ اعلان کیا کہ میں نے اولا ورسول سے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔

﴿ البدایه والنهایه جلد ۸ مفی نمبر ۱۹ هـ البدایه والنهایه جلد ۸ مفی نمبر ۱۹ هـ این اقرار کے بعد بزید کے نفر میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کیونکہ جنگ بدر میں حضور کے مقابلے میں کافر ہنے اور انہیں کافروں کا بدلہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم لینے کا اقرار بزید حین کے کافر ہونے پردلیل ہے جولوگ آل رسول کو مانے والے ہیں۔

ملاجولوگ آل رسول سے محبت ہیں۔ ملاجولوگ قرآب یاک بر عمل پیراہیں۔ ملاجولوگ آراب یاک بر عمل پیراہیں۔ ملاجولوگ اُسادیث رسول سے پیروہیں۔

وہ بھی بھی پزید کے بارے میں اچھی رائے قائم بیس رکھ سکتے اپنے عقید ہے ورست رکھیں اور آل رسول کی نُعلاقی کا دُم بھریں بروز قیامت بزید کا منہیں آئے گا بلکہ حضورِ اقدس کی محبّت اور آل رسول کی مودۃ کام آئے گا بلکہ حضورِ اقدس کی محبّت اور آل رسول کی مودۃ کام آئے گا ۔

# آ قا کی بات

حضرات گرای ! مرد بات مورس ب تاجدار انبیامی -ملابات موربی ہے زیست ارض وساکی۔ المكابات مورى معجوب كبرياكى -المكابات موربى ہے شرچشمہ ونورخاور كى۔ المكابات مورى ہے مالك زئمزم وكوثركى ۔ ملابات ہوری ہے سرایے متورکی۔ المكربات مورى ب ما لكوماه واختركى \_ المات مورى بے خرالبشرى \_ مهر بات مور بی ہے سیّدوسرور کی۔ المكابات مورى بے طلق كے رمبركى \_ الله بات مورس بسيساقي كوثركى \_ الملابات مورى ہے رئے کے پیمبرکی۔ ملابات موری ہے أنبياء كافسركى \_ المكامات موربى ہے عبداللہ کے دِلبری ۔ المكامات مورس باعلی وافخری \_

المكابات مورى برمنوركى -ملایات موربی ہےرسول ایرارکی۔ الله بات مورس بها حرمی الرکی ر مرات موری ہے حبیب کردگاری ۔ المرات موربی ہے اُمت کے مخوار کی۔ الملایات موربی ہے حضور کے کمال کی۔ ملا بات مورى ہے آقا كے جلال كى۔ ہے۔ ہے ہات ہورہی ہے مدنی کے جمال کی۔ مرات مورى ميمولى كآل كى -مرا بات بور بی ہے ہے مثال کی۔ ملایات موربی ہے ہمارے کیال کی۔ المكان كى -مرات ہورہی ہے نبیوں کے شلطان کی۔ مرات موربی ہے رب کی بریان کی ۔ ملابات مورس ہے سیدوذِ بیثان کی۔ ملابات مورس بے کی غیب دان کی۔ المرات مور بی ہے اختر تابان کی۔ المرات مورس ہے الكر جنان كى -

الت مورس بے خامر خاصال کی۔ ملابات ہوری ہے ہم سب کے مُولی کی۔ ملابات مورى ہے بمسب كة قاكى۔ ملابات مورس بنبول کے دولہا کی۔ ملابات مورى ہے جہان كواتاكى۔ ملابات مورس باعلی واولی کی۔ ملابات ہورہی ہے طیاد مادیٰ کی۔ المكابات مودى ب شفاعت مصطف كي -المكابات مورى بي حربت مصطفاكي \_ الماعت مورى باطاعت مصطفى ك المات ہورہی ہے دسالتِ مُصطفے کی۔ المكايات مورس ميان كى طهارت كى \_ المكايات مورى بان كاعظمت كى ملابات مورس ہے اُن کی رفعت کی۔ ملایات مورس ہے اُن سِیادت کی۔ المكابات مورى ہے أن كے مدينے كى۔ الملابات مورى ہے أن كے لينے كى۔ المكايات مورس بان كرم كى۔

ہے ہات ہوری ہے اُن کے کرم کی بات ہے

میرے آقا کرم کی بات ہے

سامنے سب کے وہی اِک ذات ہے

حضرات کرامی ! جب آقائے دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات

ہوتو اللہ تعالیٰ کی ذَاتِ اقدس بات کرنے والے پر راضی ہوجاتی ہے۔

جب مُحمّد کی بات ہوتی ہے

خُوش خُدا کی مجمی ذَات ہوتی ہے

اُن کے کہنے سے دِن لکا ہے

اُن کے صدتے سے دِن لکا ہے

اُن کے صدتے سے دِن لکا ہے

اُن کے صدتے سے دِن لکا ہے

# مركاركے صحابہ

حضرات گرامی احضرت سیدنا تحدیم مصطفیا الله علیه وآله و ملم کے پیارے محابہ سارے بی شان وعظمت کے حال ہیں اُنحک کی لید ہم سرکار کے سارے عُلام ہیں اُن کے تمام محابہ کرام کے عُلام ہیں ہم سرکار کے سارے عُلام ہیں کوئی فرق نہیں رکھتے۔

جماراعقیدہ ہے کہ سرکار مدینہ کی اللہ علیہ واکہ دستم نے اپنے محابہ کو شان بھی عطافر مائی ہے۔ شان بھی عطافر مائی ہے اور عظمت بھی عطافر مائی ہے۔ شاخت کے حضور کے محابہ محبت والے ہیں۔

الملاحضور كے محاب اللہ عقيدت والے ہيں۔

المحضور كے محابر! عظمت والے بيل۔

المحضور كے معابد المت والے بيں۔

انعام والے ہیں۔

المحضور كے محابہ! إكرام والے بيں۔

المرحضور كے مقام والے بيں۔

المحضور كے ماريل ا

الملاحضور كے صحابہ! حضور كے جانار ہيں۔

المن حضور کے صحابہ ہر مشکل وقت میں حضور کے کام آئے حالانکہ آتا وحالم ملی البدعلیہ وآلہ وسلم چاہتے تو خُود ہی اپنے اختیارات مقدسہ کے اُن مشکلات کوختم کردیتے لیکن آپ نے اُنیانہ کیا اس لئے کہ آپ نے اُن سے خِدمت حاصل اپنے غُلاموں کو مقام و مُرتبہ عطا فرمانا تھا اس لئے اُن سے خِدمت حاصل کی۔

حضرات گرامی اغورفر ما تمیں جنہیں بنفس نفیس مرکار مدینه سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا اُن کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا اُن کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ چنہوں نے آفاب نبوت کی شعاعوں سے فیض نور حاصل کیا اُن کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔

حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه فرمات ميل!

صدقے او بہناں توں جہناں نے ویکھیاں نیس عربی چن دیاں عزر بار زلفاں نالے جہناں دے ساہمنے بین موئیاں نازل اسٹاں اُمّ الکتاب دیاں

مستی نُوح حضور دی آل ساری اُمست لی ذریع نجات دا اے تارے چکدے بین اُسحاب سارے ایہہ بشارتاں نے آنجناب دیاں

نہ کوئی مشک مختر دی آل دی اے نال ای مثالِ اسحابِ رسولِ دی اے حاصل نہ کوئی مشکل مختر دی آل دی اے حاصل نے دوہاں تا تیں مائی آمنہ دے ماہ تاب دیاں حاصل نے دوہاں تا تیں مائی آمنہ دے ماہ تاب دیاں

اوہنال جہیا تھیں اُمت دے وہ کوئی عظمت شانِ اکرام عظیم والا نی پاک بشارتاں دِنتیاں نیں جہاں جہاں نُوں روزِ حساب دیاں

کیوں تال وانک سرتاریاں چک جاندہے بخت نی دیے یاک اصحابیاں دے جاتوں تال دانگ محابیاں دیے جاتوں دیے ہائی دیاں جہاں سے سکھیاں نی کولوں اہل بئیت دیے اُدَب آ داب دیاں

صائم حدِ بیان وج کیویں آوے شان حسن و خسین شخرادیاں دی و تنیال مرداریاں جہاں تاکیں بارغ جنت وے اہلِ شباب دیاں دیاں جہاں تاکیں بارغ جنت وے اہلِ شباب دیاں جم صحابہ کرام کے غلام بھی اور آل رسال کے بھی غلام ہیں۔

اعلی حضرت فاضل بریلوگی کہتے ہیں!

اہلِ سُنّت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور

بجم ہیں اور ناؤ ہے بعترت رسول اللہ کی
حضرات گرامی! ہرانسان کے بیان کا انداز مختلف ہوتا ہے طرب
احمدیقی مسجد نبوی کو کا طب کرتے ہیں کہ

مسجد نبوی تو ہی بتا کچھ سال وہ کیبا پیارا ہوگا صحن میں آتا بیٹے ہول کے گرداصحاب کا حلقہ ہوگا برم نبوت میں صدیق بھی فاروق وعثمان وعلی بھی چاروں یارستارے ہوں کے نتج میں چاند چکٹا ہوگا اور حضرت علامہ صائم چشتی اُن لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں جو صحابہ کرام سے دشمنی میں حدسے زیادہ ہو ھے ہیں۔

آپ کہتے ہیں کہ محابہ کرام رضوان اللہ المجمعین کے شمنو!

کرسکو محے کس طرح اُن سے صحابہ کو تجدا

مرد مدنی چاند کے تاروں کا بالہ چاہیے

ہے شان میں ارفع! سارے صحابہ

ملاحسن ولآرا سارے صحابہ المكانورأ جالا سار يصحابه مهر مین سرایا سارے صحابہ ملااعجمن آراء سارے صحابہ ملافيض كادريا سار يصحابه المكنورفزانه سار يصحابه 🛠 جان تمنّا سارے صحابہ الملاجم كأوسيله سمار يصحابه مهرجهم كي تمنا سار ي صحابه اُصحاب مُحدّ کی کیا شان نرالی ہے الله عليه والهوملم نه الله عليه والهوملم نه الوبكر كوصد بق البريناديا ☆ حضرت ُعمر کوفاروق اعظم بنادیا \_ منه عثمان كوذ والنور بن بناديا\_ مرحبشی کوبلال عالی بنادیا\_ مركة فارى كوابل الله بناديا\_ الله بناديا الودجانه كوافيح الشجاع بناديا المكال كوموقن اول بناديا

المكاز كيدبن حارشكوابن رسول بناديا 🛠 حنظله كوغسيل الملا تكه بناديا\_ مهمره كوسيدالشهد ايناديا\_ المكان فارى كوعارف باللديناديا الله البوذ رغفاري كوفنافي الله بناديا المكاب بدركومقام دے دیا۔ المكاا المائية أحدكوم تنبدد ساديا ہرامحاب حَنین کوعظمت دے دی۔ م الملاامحاب رضوان كورضاد سددى ـ المحاب مهاجرين كوشفاعت دے دی۔ الماركورمت دےدى۔ سب امحالب حضور دے ہین اعلیٰ سازے آن والے سارے شان والے اس كئے كہتا ہوں!

امحاب محد کی کیا شان نرالی ہے، حضرات کرامی ! ہمارامحابہ کے بغیرنہ تو جارا ہے اور نہ ہی گذارا ہے کیونکہ جرمحانی رحمتوں کا اشارا ہے اور المی سنت کا سہارا ہے۔

اصحاب محمہ کی کیا شان نرائی ہے ہرعاشق صادق میں تورنگ بلائی ہے تواب تشریف لاتے ہیں عشق کی رسول کی بات کرنے دُنیا پورسے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثناخوان رسول جناب حافظ ظفر اقبال سعیدی صاحب کہ جن کی آواز بے مثل و بے مثال ہے بلکہ با کمال ہے یہ ثناخوان کہ جمال حافظ ظفر اقبال ہے تکریف لاتے ہیں چرے پر نورانیت لئے ہوئے نمیسی سعیدی سے مالا مال حافظ ظفر اقبال سعیدی۔

غريبول كے آقافقيروں كے والى

حضرات گرامی! امیرول سے دوئی ہرکوئی کرلیتا ہے گرغریول اور مفلسول نادارول کے ساتھ دہمانا جدار انبیاء کاکام ہے۔
عزیز ان گرامی! ساری کا کنات حضور کی گفتائ ہے۔
ساری کا کنات حضور کی گھاہے۔
ساری کا کنات حضور کی سائل ہے۔
ساری کا کنات حضور کی سائل ہے۔
ساری کا کنات حضور کی سائل ہے۔
ساری کا کنات خریب ہے اور حضور مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب

اميريل-

حضورعليه الصّلوق والسّلام سب يعزياده وولت مندي -

حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ الله تعالیٰ نے ایٹ تعالیٰ نے ایٹ تعام خزانوں کی جابیاں مجھے عطافر مائی ہیں۔
حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم تا جدار کا تئات ہیں لیکن آپ غریبوں سے محبت فرماتے ہیں۔

آپ فقیروں سے بیار فرماتے ہیں۔ آپ ناداروں سے مخبت فرماتے ہیں۔ آپ مفلسوں سے مخبت فرماتے ہیں۔ سارا جہان آپ کا مانگت ہے اور آپ تمام جہان کو بھیک دیتے

بير.

حفرت علامد مسائم چشتی رحمة الله علیہ کہتے ہیں۔
منگنا جہان سارا آتا تیری گلی وا
اورایک جگرفراتے ہیں!
تیرے دَر پہ خَیرِ کثیر ہے
تیرے دَر کا صائم فقیر ہے
دے بدل تو میرے نعیب کو
میلے بھیک صائم غریب کو
اوراعلی حفرت فرماتے ہیں کہ حضوراقدس سے بھیک طلب کرنے
والے کوکس قدر جلدی بھیک کمتی ہے فورکریں۔

منگ کا ہاتھ اُٹھے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بجر کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ !

سركار مهم محنوارول ميس طرز أوب كهال ہم کو تو بس تمیز یمی بھیک بھر کی ہے اور حضرت علّامه صائم چنتی سائل کو بھیک دینے کے لئے سرکار مدینه کی عطاکی بات برے خوبصورت انداز ہے کرتے ہیں کہ وَربادِ مُصطف كى مجمع كا ہے ہے عالم سأئل کو ہیں وہ دیتے اس کی صدا سے پہلے اورایک جگداس سے بھی اُویر کی بات کرتے ہیں! ایسے سخی کے در کے صائم ہیں ہم بھکاری دیتے ہیں جو گدا کو وہم و مگاں سے پہلے اورايك جكداسية مالك ومولى كى بات يُول كرت بيل كه آقا!

صائم تیرا اُزلی برده توس مالک تے والی میرا اُدُوں مالک تے والی میرا اُدُور خزانه تول مثلتا محل مثلتا محل دمانه تیرا مثلتا محل دمانه

حضرات گرامی! انسان بمي قاك ققيريس-ملاحیوان بھی آ قاکے فقیر ہیں۔ ہ جنات بھی آ قاکے فقیر ہیں۔ ﴿ فرشتے بھی آ قاکے فقیر ہیں۔ حضرت علّامه صائم چشتی رحمة الله علیه کہتے ہیں۔ ژُلف اوہری وَالیّل پیاری اکمتیال وجه مازاغ دی دحاری موہ کئی خلقت اُس نے ساری اُس دے معلتے نُوری ناری اُس وے ہتھ روچہ کُل مُخاری جک منگا اس وے در وا

تو پيمر کيول نه کيول!

رُبِ تیرا توں رُبِ وا مائی عرض فرش سے تیری شائی میرا کئی ہیں ا

میں نقیر ہاں تیرے شہر دا میرا آسرا کوئی ہور نہیں حضرات گرامی اہم سب کودر بار مصطفے سے بی خیرات ال ربی ہے اور ہم اُن کے درکا صدقہ بی کھارہ جیں ایک دو بیں ساراعالم اُس نی مخار صلی اللہ علیہ دا اور ہم اُن کے درکا صدقہ بی کھارہے جیں ایک دو بیں ساراعالم اُس نی مخار صلی اللہ علیہ دا کہ وسلم کا بھکاری ہے۔

داتا دا لکر جاری اے ملک ملک مالم اوہدا بعکاری اے کل عالم اوہدا بعکاری اے کوئی دُنے نے سبی اِس دُرتوں تاں جس نوں ملی خیرات ہووے تاں جووے

اس کتے کہ!

اوہدا دربار شہاند ایں تے منگ کل زمانہ ایں

اوراعلی حفرت سرکار مدینہ کے در سے سوال کرنے اور پھراس سوال کے جواب میں بھیک ملنے کا ذکر بروے بیارے انداز میں کرتے ہیں کہ۔
میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا
دریا بہادیے ہیں در بے بہادیے ہیں

اورايك جكركت بين !

جب ہم بارگاہ رسالت میں فقیر بن کرعرض گزار ہوں سے تو ہمارا

طر تو، کها بهوگار

ما تکس کے مانکے جائیں گے منہ ما تکی پائیں گے منہ ما تکی پائیں گے منہ ما تک ہا ہے منہ ما تک ہا ہے منہ ما تک ہا ہیں جھولیاں اب وا بیں آئسیں بند بیں پھیلی بیں جھولیاں ہے ہے منے مزے کی بھیک جرے پاک ورکی ہے اور مُولاناحسن رضا بر بلوی بھی اپنے شعور کی شاعری کے کمال سے مرکارکا اپنے بھکاری سے تعلق اور مخبت کا بونا یوں بیان کرتے ہیں کہ ات ا ہے فقیروں پہ آئبیں بیار کچھ ایسا مقلع کا بھلا ہو خود کہیں مقلع کا بھلا ہو حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آ قاکی خیرات کی بات کرتے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آ قاکی خیرات کی بات کرتے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آ قاکی خیرات کی بات کرتے

بير.

ماں باپ بھی میرے تھے گدا تیرے ہی در کے میں تیری ہی خیرات کے کھڑوں پہ پلا ہوں حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی کمال انداز سے اس بات کومزید کھارتے ہوئے ہیں اللہ علیہ بھی کمال انداز سے اس بات کومزید کھارتے ہوئے ہیں آم طرز ہوئے کہ!

ہیں عجیب آقا کی عادتیں ہیں عجیب اُن کی سخاوتیں مجریں پہلے جمولی فقیر کی پھر کہیں کہ مولا بھلا کرے ہوں غریب صائم تو کیا ہوا مجھے ہے تھے کا آمرا میں ہوں اُس بنی کا گدا بنا جوطلب سے بڑھ کے عطا کرے میں ہوں اُس بنی کا گدا بنا جوطلب سے بڑھ کے عطا کرے

اورسید تعیم الدین مُرادآ بادی رحمة الله علیه نے بروے ہی روانی سے محر پُورانداز میں روانی سے محر پُورانداز میں مرکار مدینه کی تروت کا ذکر کیا!

غریبوں کی حاجت روا کرنے والے دوعالم کو رحمت عطا کرنے والے لیجی کرم ہو تعیم سیہ کار پر بھی کرم ہو فقیروں کو دَولت عطا کرنے والے فقیروں کو دَولت عطا کرنے والے حضرات گرامی !سرکار مدین شلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاقِ مبارک ابیا ہے کہ آپ نے سائل کونہیں جِعِر کا کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شائہ کا فرمان ذیشان ہے۔

وَامَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر اکرمجوب آپسائل کومت جھڑکیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں! یارسول اللّٰہ ہیں مومن ہوں اور آپ مومنین کے لئے روُف الرّحیم

بير.

## بِالْمُوْمِنِيْنَ رَءُ وَقُلُ الرَّحِيْم

كيتي بي ا

مومن ہوں مومنوں پہ روف الرجیم ہو سائل ہوں سائلوں کو خوشی لاَ شَهُر کی ہے

حضرات گرامی!

جس جس کوچی دیکی ایس مرکار کے درکا گدائی نظرات اے۔ صحابہ کرام توایک طرف اُن کے منگوں میں انبیائے کرام بھی شامل

بيں۔

مهر يُوسف عليه السلام كوحسن ملاتو أن كاسوالي بن كر\_ المريموي عليه السلام كليم بين تو أن كيسوالي بن كر المكتشكيمان عليدالسلام كوبادشاجت ملى توأن كاسوالى بن كر الما وا وعليه السلام كونغمه ترخم ملاتو أن كاسوالي بن كر الملام ومجزات مطية أن كاسوالي بن كر اليب عليه السلام كودونت صبر ملى تو أن كاسوالى بن كر المحتشا مول كوشائ ملى تو أن كاسوالى بن كر المرامت على تو أن كاسوالى بن كر المرامة وفضيلت ملى توأن كاسوالى بن كر\_ الملا كعيه كوعزت على توأن كاسوالي بن كر المرامة التي كوصد اقت على تو أن كاسوالي بن كر المكا فاروق كوعد الت ملى تو أن كاسوالى بن كر المرصحابه وعظمت ملي توأن كاسوالي بن كر المك أمت كوشفاعت ملى توأن كاسوالى بن كر

الكوما ندنى ملى تو أن كاسوالى بن كر المراج كوروشي ملى تو أن كاسوالى بن كر المرا أمركوامامت ملى توأن كاسوالى بن كر-المراول كوولايت ملى تو أن كاسوالى بن كر المرا نبيون كونبوت ملي تو أن كاسوالي بن كر المرسولول كورسالت ملى تو أن كاسوالى بن كر مريعت ملي تو أن كاسوالي بن كر-الم المن تصوف كوطر يقت على تو أن كاسوالي بن كر الل بئيت كوطبهارت لمي تو أن كاسوالي بن كر عزيزان گرامي! المرانسان آقائے درکاسوالی ہے۔ الملامت رہے درمرے مصطفے کازمانے کوخیرات ملتی رہے گی الى وربارسالت من جۇمطفے كاوربارى -م جوآقا كادرباري-المرجومول كاوربار-مرجوداتا كادربار---م المرف والحكا آستاند الم جوجمولیاں مرنے والے سلطان کی بارگا وطہارت ہیں جہال سے

سائل کوتمام تعتیں حاصل ہوتی ہیں اُسی بارگاہ میں ہدیر نعت پیش کرنے کے لئے ملک پاکستان کے نامور ثناخوان رسول جن کی آواز کے ہم سب مشاق ہیں اور اُن کو سُننے کے لئے بے چیکن ہیں دعوت دیتا ہوں جناب محمد اعظم فریدی صاحب۔

الملا اعظم فريدي ياكيتن كى كؤل ہے۔ المكاعظم فريدى سروك كابادشاه بــــ مريدي سركاركا كدا\_ب-ملااعظم فريدي شاخوان رسول بـــــ مهراعظم فريدى نعت يرمنى جانتا ہے۔ مهراعظم فريدى شاخوان ياكستان مين منفردمقام كاحال بــــ كيونكهاس كى المحمول ميں روشى محبت رسول كى تمع ہے۔ 🛠 اس کے دل میں اللہ والوں کی محسنہ جمع ہے اس کے ول میں قیض اولیاء کی طمع ہے۔ المريناخوان حضورا كرم ي المكاسوز وكدازكا قاسم ي تام كے لحاظ سے محمد اعظم ہے تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام جناب محداعظم فريدى صاحب \_

# ہے کعبے داکعب محدداروضہ

حضرات گرامی ! ایک برای خُوبصورت شعر پیش کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ جب شعر مری زبان سے نکل کرآپ کے کان اور کانوں کی ساعتوں میں داخل ہونے کے بعد وہ دل میں اُتر ہے سب حضرات بلند آ واز سے شبحان اللہ کی صدائگا کیں گے۔ اگر شعر پیندنہ آیا تو شبحان اللہ مُت سیجے گا اور اگر پیند آیا تو بلند آ واز

سے کیا کہناہے ؟ شبحان اللہ۔

جج میں آپ کے دِل کو بناؤں گا۔اورا گرشعر بھی پیند آیا اور آپ نے سُبان اللہ بھی نہ کی توجان لیجئے گا کہ بی آپ کی خیانت ہو گی شِعرسنا تا ہوں پھر بلند آواز سے کہیے گاسبحان اللہ۔

ہے افضل تے اعلیٰ محمد دا روضہ
ہے عرشوں وی بالا محمد دا روضہ
ہے کھے رہندے سجدے چہ دل عاشقاں دے
ہے کعبے دا کعبہ محمد دا روضہ
حضرات کرامی ! یہ میں نے جوش میں نہیں کہا واقعی حقیقت ہے کہ
ہے کعبے دا کعبہ محمد دا روضہ
ہے کیجے دا کعبہ محمد دا روضہ
ہے کیجے دا کعبہ محمد دا روضہ

کعیےکوشان دینے والے پہال ہیں۔ كعيكومقام دين والي يهال بيل-کعیے کو درجات عطافر مانے والے یہاں ہیں اس کئے کہتا ہوں۔ ہے کیے وا کعبہ مخد وا روضہ اعلى حضرت الشاه احمد رضابر بلوى رحمة الله عليه بحى يكاراً محصه حاجيو آو شبنشاه كا رُوضه ديكھو ارُے کعبہ تو ویکھ چکے ایب کیے کا کعبہ دیکھو ہے کیے وا کعبہ مختر وا رُوضہ سرکارکے ہام ودرکی میشان ہےکہ! ہوتی ہے خُود بخود جبیں سجدے کو بیقرار کیے کا رنگ ڈمنگ پرے یام و وَر پس ہے توجب بأم ووركى ميشان بيتوروضداطهركامقام كياموكا لوگ کیجے نوں تے پیا کعبہ کردا سخدے سدا مدینے توں ہے کعبے وا کعبہ محمد وا روضہ عزیزان کرای ! کعیے کو مجدہ کرنے سے إنسان مشرک ہوجا تا ہے كيونكه كعبرتوا يكسمت باس لئع جب نمازى نماز يزحة بي تونيت مي بيالفاظ ومرات بي منظرف كعبر ريف.

الملاشان کعیے کی مجمی اعلی ہے، شان طیبہ کی مجمی اعلیٰ ہے۔ المكاكعيم ملمانول كاقبله ب، مدينة ملمانول كاكعبه بـ الملاكعية محى توروالا ب، مدينة مى توروالا بـــ المركعيم عظيم ب، دين محظيم ب-الملا كعيم من رحمت ہے، مدين من رحمت اللعالمين ہے۔ المكا كعيم من رفعت ہے، تو مرین میں كعبے كور فعت دسينے والا۔ 🛠 کعیے میں عظمت ہے، تو مدینہ میں کعیے کوعظمت دینے والا ہے۔ الكرف والاب-الاكعباكركعبه بالوم كادمدين كمعدقد المكاكعبه الرقبله بهاتوس كاديد يندكا معدقد ارے جن کے صدقہ سے کعیے کوعز ت وعظمت کی اُن سے کھیے کا تقابل نبيس موسكتا اس لئے كہتا مول\_

ہے کعبے دا کعبہ مُحدّ دا روضہ
اگرکوئی یہ کہ تی اچ کعبے میں ہوتا ہے تو میں بڑے اُدب سے
یہ گذارش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے جج کعبے میں ہوتا ہے۔
مُحدُ ہے کود کھنا عبادت ہے۔
مُحیک ہے کعبے کو زیادت تو اب ہے۔
کیبے کی زیادت تو اب ہے۔
کیبی بہتو سوچ ، کہ کعبے میں تج ہوتا ہے کین تج کرنے کے بعدا کر

إنسان مدينه طبيبه نه جائے تواس كانج قول بى نبيس موتا قبوليت كى مبرتومدينه مرکتی ہے۔

اس كئے كہتا موں!

ہے کعبے وا کعبہ محمد وا روضہ حصرت خواجه غلام فريدكوث متمنن والفرمات بي-ساثول دی محمری توں کعبہ شار اے کیے وا کعبہ تے خُود مینڈا بار اے اور حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه فرمات بيل!

حیری مجھم ہے چھمہ زُم زُم دا حرِی رُلف نُوں سِدرہ جان تیرے مکھ ٹوں سمجم قرآن لیا میرے ور توں کعبہ جان الرؤدكعبه بالودري بمى آمے دوخة اطبر باكر دُركعبه باتو در سيجى ببترروضه بالا كتحضرت علامه صائم چشتى رحمة الله عليه فرمات يل-

> ہے کعبے دا کعبہ محمد وا روضہ بمرفر ماتے ہیں!

پھر مدینے کی جانب کے قافلے پھر مری بے قراری کے دن آگئے چھر مری بیتاب بتیابیاں چھوڑ دے خیر سے آہ و زاری کے دن آگئے اور پھر بقرارہ وکر کہتے ہیں۔

مابی جو جانے گئے جانب دربار نی میرے اربان تزیتے ہیں میرے اربان تزیتے ہیں میکا جاتے ہیں مجھوں مجھے حسرت ہی رہی سرکار کا روضہ دیکھوں دکھوں دکھوں دکھوں کیے کو پھر کیے کا کعبہ دیکھوں سلتے۔

ہے کیے دا کعبہ محمد دا روضہ

عزيزان كرامي قدر!

اب نعت رسول کے لئے دعوت دیتا ہوں عاشق مدینہ ہم سب کے محبوب شاخوان واجب الاحترام جناب محمدا کرم قلندری صاحب آف لا ہور۔

حضور إقدس كاسابيه

حضرات گرامی اسرکار مدینه سلی الله علیه وآله وسلم کی نعت شریف پر همنا سننا لکه ناعاشقان رسول عبادت سجھتے ہیں کیونکہ عبادت بھی اُس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک سرکار مدینه سلی الله علیه وآله وسلم پر دُرود پاک نه پر معا جائے چنانچ تمام لوگ عبادت میں شامل ہوجا کیں کیونکہ دُرود پاک برخ صفی نے بیں دیا۔

المئر درُود پاک پڑھنے کا تھم کسی واعظ نے نہیں دیا۔
المئر درُود پاک پڑھنے کا تھم کسی مولوی نے نہیں دیا۔
المئر درُود پاک پڑھنے کا تھم کسی چیرنے نہیں دیا۔
المئر درُود پاک پڑھنے کا تھم کسی شخ الحدیث نے نہیں دیا۔
المئر درُود پاک پڑھنے کا تھم کسی شخ الحدیث نے نہیں دیا۔
المئر درُود پاک پڑھنے کا تھم شخ القرآن کا نہیں۔
درُود پاک پڑھنے کا تھم کسی انسان نے نہیں دیا بلکہ خُود رہے رحمان
نے دیا ہے۔

تمام لوك باآواز بلندورود باك بحضورامام الانبياء ببيس

الطَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ يَارَسُولَ اللَّهُ الطَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ يَا حَبِيبَ اللَّهُ الطَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ يَا حَبِيبَ اللَّه يَرُوهُ لَو سب درود محمد عربي تي يرُّه الرب درود محمد عربي تي يرُّه الرب درود محمد عربي تي الله الطَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ يَا حَبِيبَ اللَّه الطَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ يَا حَبِيبَ اللَّه

عزیزان کرامی ! احادیث طبیب سے ثابت ہے کہ سرکارِ مدین ملی اللّدعلیہ وآلہ وسلم جب ُ دھوب میں جلتے ہے تو آپ کا سامیبیں ہوتا تھا۔

آپ کا سایہ نہ ہونا آپ کے خصائص میں سے ہاس کا سنات میں کوئی انسان ایسانہیں آیا جس کا سایہ نہ ہوئیکن آقائے دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ دھوپ میں نہیں بنا تھا آپ کے سایہ مبارکہ پرعلانے بڑے لطیف نکات بیان فرمائے ہیں۔

ريربي ربن السيكم بات كرتے بيں۔ كر بمارے آقاللدكا سايا بيں۔ بمارے آقافداكا سايا بيں۔ بمارے آقافداكا سايا بيں۔ بمارے آقارب رب الارباب كا سايا بيں۔

غورفرمائيں! جہاں انسان ہوتا ہے دہاں اُس کا سابیہ ہوتا ہے۔
اگر میں ایک چوک میں وحوب میں کھڑا ہوں تو لازماً میرا سابیہ می دھوپ میں کھڑا ہوں تو لازماً میرا سابیہ می دھوپ میں اُس چوک میں ہوگا۔
دھوپ میں اُس چوک میں ہوگا اوراً س چوک کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوگا۔
اگر میں چلوں تو میرا سابیہ میرے ساتھ چلے گالیکن وہیں رہے گا جہاں میں موجود ہوں اور جب حضور اللہ کا سابیہ ہیں تو جہاں جہاں۔
غور فرمائیں!
اللہ ہے وہاں وہاں سابا ہے۔

اب فہرست کوئی بنائے گا کہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔
اُرے میرے حضور کے حاضر ناظر ہوئے کہ منظر و جہاں جہاں اللہ
تبارک وتعالی ہے وہاں وہاں اللہ کا سابیحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
ہی جہاں اللہ وہاں حضور۔
ہی جہاں اللہ وہاں حضور۔

مهر جهال الله كار بوبیت.

مهر و بال حضور كی مر بوبیت.

مهر جهال الله كی خداتی.

مهر و بال حضور كی مصطفاتی.

مهر و بال حضور كی مصطفاتی.

جهر جهان الله کا ذکر ، و بان و بان حفنور کا ذکر ۔ جهر جهان الله کی خلقت ، و بان حضور کی حکومت ۔ جهر جهان الله حاضر ، و بان حضور حاضر ۔

الله ناظر، وبال حضور تاظر -

☆

众

الله عضوراللد كي عطاسے حاضرنا ظريال-

جهر جهال الله كي ألوبيت وبال حضور كي رحمت ہے۔

الله الله الله الله

الله من من ورالله من محدايل -

المراللد صوري مي مداي-

الله من الله من الك ها

المن معنوراللديد الكياب

الله مُعبود ہے۔

مرحضورعابديي-

الله فالق ہے۔

المرحضور محلوق بين ينه

جلالیکن اُس نے اپنے محبوب کوخود سے عبد انہیں کیا۔ مدون میں معین متنب جامدہ م

المحمد معرات كرامي نتجد متا مول -

مرا جوفض حضور كواللد كيهوه كا فرومشرك ب--

المرجوفف حضوكواللدس جُداسمجهوه بمى كافرومرتد ب-

میرا محدّ خدا نہیں ہے خدا سے لیکن تجدا نہیں ہے جواب اُس کا کیاں سے لاؤں جواب اُس کا بنا نہیں ہے حضور صلى الله عليه وآله وملم الله تعالى جلّ شاند ي اس لئے جدا نبيس بين كهآب الله كاسابيه بين اورسامية محى ذَات مي جدانبيس موتا - يهال ایک رباعی ضرور پیش کرول کا امید ہے آب ذوق سے ساعت فرمائیں سے اسیں کردے آل جرم پر پخصطال کئ کردے بین دعاوال حضور میرے يبلا لكعبإ مجغه جو رَبِّ صَايمُ اوہدا کے سرناواں حضور میرے جتے پی رکھنے کردے جاوندے نے جنت زَار اوہ تفاوال حفور میرے ماب آپ دا ہندا تے کیوں ہندا رُبِّ وا بِیَن بَرِجِعاوال حفُنور میرے حضوراللدكامايي بين اس كتة بكامانيس ب--يهال بمى علاء برى خوبصورت بات فرمات بي كموحضور كاسابيه تہیں ہے لیکن چونکہ رحمت بھی ایک لحاظ سے سابیہ ہے اور آب عالمین کے كے رحت بي آپ كى رحتوں كاسار يمام عالمين برہے۔ ای بات کو جناب احمدندیم قائمی نے بوے احسن انداز سے بیان

کیا۔

لوگ کہتے ہیں کہ سابیہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر یہ ہے سایہ تیرا اور حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه نے كمال كرويا أنبول نے اس سے بھی لطیف انداز میں ریطیف بات اس طرح کی۔ نہیں تھا سابیہ وُجودِ حَبیب، کا کیکن میرے حبیب کا دونوں جہاں یہ سایہ ہے قاسمی صاحب فرمارہے ہیں لوگ کہتے ہیں اس میں شائبہ ہے كيونكه لوكول من كوئى سيخ بولتا به كوئى جموث بولتا بهاس من فكك كي مخواتش ہے کیکن حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک شاعرادیب ہونے کے ساتھ ساتھ مفتر قرآن اور شارح حدیث بھی ہیں اس کئے انہوں نے شائبكى بات نبيس كى بلكها حاديث طيبه كيمطابق جيها كه حضرت عثان عنى كى روابيت بكراللدتعالى في حضورا قدس صلى الله عليدوآ لهوسلم كاسابيمبارك اس کے بیس بنایا کہ آپ کے سامیر مبارک برکسی کا یا وک نہ آجائے۔ اس طرح اور بھی روایات سے ثابت ہے لہذا آب نے بات کو پھٹلی کے ساتھ اوا کیا کہ۔

> نہیں تھا سایہ وجود حبیب کا الکین مرے حبیب کا دونوں جہاں یہ سایہ ہے

عزيزان كرامي!

كرت بيں كه۔

جس دے ٹور وجود دا سابہ دھرتی تے نال پینداس اوسے رئب دے ٹور نبی دا دو جگ اُتے سابہ اے حضرات گرامی !سابہ رسول کے متعلق ایک نکتہ بیجی ہے کہ چونکہ حضورعلیہ السلالم نص قطعی سے ٹورٹابت ہیں۔

الله فرما تاہے!

قَدُ جَآءَ کُمْ مِنَ اللّٰهِ نُور حَصُورِفرماتِ بِي اللّٰهِ نُور نوره نوره نوره حضورفرماتِ بِي الله نوره حضورفرماتِ بِي الله نورى الله نورى الله نورى

چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نور ہیں اور نور کا سابہ ہیں ہوتا مادیہ ہوتا مادیہ ہوتا مادیہ ہوتا مادیہ ہوتا میں موتا ہے حضور چونکہ مادیت سے پہلے بے لیکن بشری لبادے میں آنے کے باوجود آپ کی نورانیت کا خاصہ آپ کے جسرِ اطہر میں رکھا گیا ہے اس لئے آپ کا سابیہ ہیں تھا۔

کوئی جب میں اُن جبیا آیا نہیں ہے کوئی رُب نے اُن سا بنایا نہیں ہے مثل کوئی رُب نے اُن سا بنایا نہیں ہے مثل کہنے والو اُن کا سابیہ تو وحوثہ و میرے کملی والے کا سابیہ نہیں ہے اورایک شاعر کہناہے!

سایہ اللہ دا جہان وچہ نبی پاک نے مرے نبی دا زمین اُتے سایہ کوئی نمیں حضرات گرامی احسن رضا بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے با کمال مناعر بین آپ نے می سرکارِ مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ مبارک کے متعلق کُرت اُفذ فر مایا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل بین آپ یکا بین اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے یکی ہونے پر دلیل کے لئے سایہ بین اب بنایا۔

یمی منظور نفا فکرت کو کہ سابیہ نہ بے

الیے کتا کے لئے الی بی بکتائی ہو

اورخالدصاحب بھی سرکاری شان لطافت کی بات کرتے ہیں۔

اورخالد صاحب بھی سرکاری شان لطافت کی بات کرتے ہیں۔

کے آتا !

تم سا تو حسیس آگھ نے دیکھا نہیں کوئی سا تو حسیس کوئی ہے ۔ یہ سابہ نہیں کوئی ہے ۔ یہ سابہ نہیں کوئی ہے ۔ یہ سابہ نہیں کوئی ہے ۔

اورریاض بابر نے بھی کمال کردیا۔ آپ کہتے ہیں۔
دو جہال پر میرے آقا کا ہے سایہ بابر
لیکن دونوں جہانوں پرسایہ ہونے کے باوجودایک چینج ہے!
دو جہاں پر مرے آقا کا ہے سایہ بابر
کون ہے جس نے بھلا آپ کا سایہ دیکھا
حضرات گرامی! مضمون کافی طویل ہے لیکن میں یہیں پر اکتفاء
کرتے ہوئے اگلے ناخوان کودعوت دیتا ہوں۔

معراح نامه

حضرات گرامی!

جناب قدی کا معروف شعرکس نے نہیں سنا مرحبا سیّرِ کی مدنی العربی ال شعری الفعین جناب جلیل بینائی نے نہائت لاجواب کی آپ کی نعت کیستے ہیں اور ہر شعر کے اختام پر بطور تضمین جناب قدی کا شعرصن کمال سے لاتے ہیں۔

حعنرات کرای! معران کی دات ہے۔ خوشیوں کی بات ہے۔ جوشیوں کی بات ہے۔ ہمارے لیوں پر شاوتو صیف کی سوغات ہے۔

جليل مينائي سهتے ہيں۔

اللہ اللہ عجب انوار ہیں معراج کی رات نور افغال ور و دیوار ہیں معراج کی رات وصل محبوب کے آثار ہیں معراج کی رات کھلنے کو پردہ اسرار ہیں معراج کی رات حلوے رحمت کے معودار ہیں معراج کی رات ملک اِس طرح عمر بار ہیں معراج کی رات ملک اِس طرح عمر بار ہیں معراج کی رات مرحبا سیتر کی گئی مدنی العربی

مُرحیا آج قدم رنجہ وہ فرماتے ہیں قدسیوں کا وہ عالم کہ ربجھے جاتے ہیں ولی بیتاب کو قابُو میں نہیں پاتے ہیں آمرِ شاہ کے چہے آبیں ترقیاتے ہیں آمرِ شاہ کے چہے آبیں ترقیاتے ہیں ایک سے ایک یہ کہتا ہے حضور آتے ہیں مُرخیا سیّد کی مُرنی انعُریی

جریل آتے ہیں لینے کو بیہ رُتبہ ویکھو عرش سے آمے ہے جانا بیہ اِدادہ دیکھو

سر اقدی پہ ہے کیا بانکا عمامہ ویکھو جی نئی نما آنکھوں بیں کارُاغ کا شرمہ ویکھو آو ایس خسن کا نماشا ویکھو آو ایس خسن مجسم کا نماشا ویکھو پڑھ کے بید منطلع پڑھو جب زخ زیبا ویکھو مرحبا سیتر کئی مدنی العربی

اس سواری کی عجب شان ہے آسے صلّی علی دہنے یا کیں نظر آتا ہے فرشتوں کا پرا تارول بیس چاند سے روشن ہیں جناب والا میں چاند سے روشن ہیں جناب والا میں ایوان ونی ، اختر کرج طلا شم سوار مدنی صدر جانشین بطی آسے بقربان تو صَد جان و دل دیدہ ما کرخبا سیّد کی مدنی العُریی

دیمو ویکمو طلبِ خاص کا خشا ہیں یہی استحکمیں روش کرو ماہِ شب اسریٰ ہیں یہی محرم راز یہی رسر فادی ہیں یہی خشن افروز میال فئندگی ہیں یہی خشن افروز میال فئندگی ہیں یہی

وُرد مندانِ محبت کا مسیحا ہیں ہی اس میں میں ہی اس میں کے لئے سے ٹیچ ٹوچھو تو زیبا ہیں ہی مرحبا سید کی مدنی العربی مرحبا سید کی مدنی العربی

یمی بیار کو داروئے شفا دیتے ہیں کہی گری ہوئی باتوں کو بنا دیتے ہیں راہ بھولے ہوؤں کو راہ بنا دیتے ہیں راہ بھولے ہوؤں کو راہ بنا دیتے ہیں کہی اللہ سے بندوں کو طلا دیتے ہیں گرد پھر پھر کے یہ مشاق صدا دیتے ہیں مرحیا سیّد کی مدنی العربی

د کھے کر مسجر اتھیٰ کو جو سرکار برھے پیٹوائی کے لئے چُرخ کے مُصار برھے انبیاء تھے جو وہاں طالب دیدار برھے کیا نہیا ملک و حُور سب اِک بار برھے سب سے ملتے ہوئے احمر عثار برھے اس طرح کہتے زیارت کے طلب گار برھے مرحیا سیّد کی مدنی العربی

آسانوں سے مُذر کر وہ امامِ جبریل پہنچ بسدرہ پہ جو نقا خاص مقامِ جبریل بجر دیا بادہ مُقصود سے جامِ جبریل بجر دیا بادہ مُقصود سے جامِ جبریل آپ کے نام سے روش ہوا نامِ جبریل وال سے آگے جو بردھے لے کے سلامِ جبریل قفا کبی شاہ سے اُس وقت کلامِ جبریل ففا کبی شاہ سے اُس وقت کلامِ جبریل مرحبا سیّد کی مدنی العربی

آپ تنہا ہوئے راہی سوئے عرشِ اعظم عرش نے فخر کیا تجیم کے حضرت کے قدم اس جگہ ہوتے تنے منعہوم یہ منعموں بہم آ تریب آ کہ بوے دیر سے مشاق بیں ہم تیرے لینے کو ہے کھولی ہوئی آغوشِ کرم تیرے لینے کو ہے کھولی ہوئی آغوشِ کرم دیکھ کہتے ہیں تیری شان میں کیا لوئے و قلم مرحبا سیّد کی مدنی العربی

آ قریب آ کہ کریں موردِ رضت تُجعکو آ قریب آ کہ مِلے قرب کا خُلَعُت تُجعکو

آج دکھلائیں کے ہم جلوہ وصدت مجھکو آج پہنائیں کے ہم تاج شفاعت مجھکو دیکھو لائی ہے کہاں تیری محبّت مجھکو عرش اعظم بھی یہ دیتا ہے بشاری محبّک عرش اعظم بھی یہ دیتا ہے بشاری محبّک مرحبا سیّد کی مدنی العربی

حضرات كرامي !

یہ وہ جا ہے کہ رسائی سے گماں قاصِر ہے فہم عاجز ہے یہاں عُقلِ بشر فاتِر ہے وہی منظور ہے اس وقت وہی ناظِر ہے وہی شاہر وہی مشہود عجب یہ بر ہے کوئی اس رازِ نہائی کا کہاں ماہر ہے فرب موقع یہ عمر زیر لیب شاعِر ہے فرب موقع یہ عمر زیر لیب شاعِر ہے مرحبا سیّد کئی مدنی العربی

اب ہے ہے عرض حضور شر والا القاب ہے جلیل آپ کی فرقت میں نہائت ہے تاب مند کی خاک میں مجور کی مٹی ہے خراب مند کی خاک میں مجور کی مٹی ہے خراب شربت وصل سے کر دیجئے اس کو سیراب

حشر على خاص ہو إس پر نظرِ لُطف جناب يشعر فدى كا وہ پڑھتا ہلے ہمراہ ركاب مرحبا سيد كى مدنى العربى

بإدرسول

حفرات گرای ! حفوراقد س الله علیه وآله وسلم کی یاد پاک ہر عاشق کے سینے کی سجاوٹ ہے جوبھی سچا مسلمان ہے اُس کا سینہ یا دِرسول ہے معمور ہے اور ہر گھڑی حضور کو یا دکرتے رہنا تیج مسلمان کا طریق ہے۔ ہماراعقیدہ ہے کہ رُوح توجسم سے جُدا ہو تکتی ہے گر یا دِرسول بھی ہم سے جُدا نہیں ہو تکتی اس لئے شاعر نے کہا۔
تم سے جُدا نہیں ہو تکتی اس لئے شاعر نے کہا۔
تبریس بھی مُصطف کے کیت گاتے جا کیں گے محمد حضرات گرای ! حضور کی یا دکا ہر ہر گھڑی اپنے دل و زبان پہ حضرات گرای ! حضور کی یا دکا ہر ہر گھڑی اپنے دل و زبان پہ سجائے رکھنا ہماراایمان ہے۔

المين بهم معنور كوخلوت مين بهى يادكرت بين -بين بهم معنور كوجلوت مين بهى يادكرت بين -بين بهم محضور سرمجفل بهى يادكرت بين -بين بهم محضور كوعالم تنهائى مين بهى يادكرت بين -بين بهم محضور كوعالم تنهائى مين بهى يادكرت بين -بين بهم حضور كوعالم تنهائى مين بهى يادكرت بين -

ہے ہم حضور کوشام بھی یاد کرتے ہیں۔ ہے ہم حضور کو تخلیہ میں یاد کرتے ہیں۔ ہے ہم حضور کو ہر گھڑی یاد کرتے ہیں۔ ہے ہم حضور کو ہر ساعت میں یاد کرتے ہیں۔ ہے ہم حضور کو ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کاروبار بھی کیا جائے تو بھی حضور کی یاد کو دل سے جُدانہ کیا جائے۔

شاعر کہتاہے!

نالے چونہ کیاں نالے ہوئی کٹال
میرا چرنہ کھوں کھوں کردا اے
دل میرا توں توں کردا اے
دل میرا توں توں کردا اے
ہوتھ کار ولے دل یار دلے
ہم حضورکواس لئے یادکرتے ہیں کہان کی یادہاراسہاراہے۔
حضرت علامہ صائم چھتی رحمۃ اللہ علیہ نعت شریف کامطلع لکھتے ہیں
حضرت علامہ صائم چھتی رحمۃ اللہ علیہ نعت شریف کامطلع لکھتے ہیں

کہ!

جب سے نمی کی یاد کو دل میں با لیا منا سے میر عذاب سے دامن مجرالیا

اور پنجانی نعت کامطلع اس انداز میں لکھتے ہیں کہ! مملی والے میں صدقے تیری یاد توں اکے جو بیقرارال دے کم آگئی أليى باغ مدينہ چوں اُنتحی مہک كتيال محكميال لاجارال دے كم أحمى حضرات گرامی! المحصوري بإداماراسهاراب المحصوركي ما ديمارا چين ہے۔ المحضوركي بإدادا أورب مرحضور کی ما دجارا سرور ہے۔ المحصوري بإدهاراسوز ہے۔ المحضوركي بإدجارا كداز ه مردعنوركى بإدجارى بهاري المرحضوري بإدبادول كى مردار بــــــ یاد رسول ہارے مئن میں ہے یاد رسول ہمارے محمن میں ہے یاد رسول ہماری جان ونٹن میں ہے یادِ رسول ہمارے مکشن میں ہے

حفرات گرای احفرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیہ کلسے ہیں ا جُھے خُوف کیا ہے جہان کا وہ ہزار ظُلم و جفا کرے تیری یاد ہے مری زندگی بڑی یاد کو نہ جُدا کرے اس لئے کہ یادرسول ہمیں نجات و بی ہے دنیا کے عذاب سے اور رب کے عما ب سے۔

ملایادرسول ونیا کی یادختم کرتی ہے۔ ملایادرسول راه برایت عطا کرتی ہے۔ المرقى ب الدرسول من كوشر ورعطا كرتى ہے۔ جےمعطفے کی یادر ہےأسے باقی باتمی بعول جاتی ہے معزت علامہ مائم چشتی رحمة الله علیه نے اس کئے بیشعرکها که! راک یاد مجن دی ره کئی سب یاتی مکان مُعلیاں نے جس دن دبال المتال لك محال أس دن ديال اكميال كميال كميال سن حغزات کرای ! المراعيان كى علامت ا

Marfat.com

مر حضور کی یا در ت کی عنایت ہے۔

ملاحضور کی باداسلام کی شہاوت ہے۔ المرحضور كى يادز بان كى تلاوت ہے۔ المحضور كى ياد باعثِ شفاعت ہے۔ ملاحضور کی یا دنیول کی سنت ہے۔ عزيزان كرامي قندر! نیازی مساحبُ اس کے فرماتے ہیں کہ! یاد نبی کاکلشن میکا میکا ربتا ہے كيونك ! المارني سنيول كادظيفها الماء ني رسول كے غلاموں كا طريقه ہے۔ المادنى عاشقان رسول كاسليقه-المكاياد في بريلويول كاقرينه حعرات كرامي إحضور إقدس ملى الله عليه وآله وسلم كي يادمُ بارك بر إنسان كدل ودماغ اورزبان برجارى ب-معزات کرای ایادرسول کا اثر انسان کے ٹیورے وجود پر ہوتا

ملته با درسول و ماغ میں سورج بن کررہتی ہے۔ ملته با درسول استحموں میں آنسوؤں کی روانی بن کررہتی ہے۔

ہ یا دِرسول زبان پر ذکر بئن کر رہتی ہے۔ ہ یا دِرسول دل میں عُمُ رسول بن کر رہتی ہے۔ ہ یا دِرسول تَن میں عبّت بن کر رہتی ہے۔ ہ یا دِرسول مَن میں عبْق کی علامت بن کر رہتی ہے۔ جب بھی یا دمُصطف کی بات دل سے زبان پر آئے تو اس کے ساتھ ہجب بھی یا دمُصطف کی بات دل سے زبان پر آئے تو اس کے ساتھ ہمیں بھی اشکوں کا سَیلا ب لے کر شامل ہوجاتی ہیں اور پھر بیر حالت ہوتی

> آنسوؤل کی بن ممنی لڑی مُصطفے کی یاد آمنی

حفرات محترم!

المناف المحول كو تسوول كوسين جوا برعطا كرتى ہے۔
اللہ المعطف انسان كے باطن ميں اُجالا كرتى ہے۔
اللہ المعطف فزال كو بهار كرتى ہے۔
اللہ المعطف فول كا مداوا كرتى ہے۔
اللہ اللہ مصطف كروں كوسنوارتى ہے۔
اللہ محبوب سے محمر بار سنور جاتے ہیں
الائك آجائيں تو دِل خُود ہی رَکمر جاتے ہیں
الشك آجائيں تو دِل خُود ہی رَکمر جاتے ہیں

حضرات گرامی! ہرعاشق رسول یہی کہتا ہے! ہرخادم رسول زبان سے یہی الفاظ ادا کرتا ہے۔ کہا کے کملی والے۔ واقعی کے چہرے والے۔ والفی کے چہرے والے۔ والفیل کی زلفوں والے آتا۔

ذِکر سے تیرے من کی برم سجاتے ہیں یادوں کی خُوشبو سے دل بہلاتے ہیں یادوں کی خُوشبو سے دل بہلاتے ہیں اور ہمارا ایے قلیدہ ہے بلکہ ایمان ہے کہا ہے آقا کی یاد مبارک پر ہر چیز کو قربان کرسکتے ہیں محریا دِمصطفے کو بھی خود سے جدائیس کرسکتے۔

كيونكه!

﴿ اِدْ مُصطفَّ عَيْن ا بَمَان ہے۔ ﴿ اِدْ مُصطفًّ حَمْ قُر آن ہے۔ ﴿ اِدْ مُصطفَّ بِر ہماری جان ہمی قربان ہے۔ ﴿ چند جان نوں وار دیاں سرکار دی یاد اُنوں وکھ درد زمانے دے اوہدی یاد نے ٹالے نے حضرات گرامی! حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اُس مخص

کو خاطب کرتے ہیں جو سرکار بطی کی یا دہیں شامل بی ہیں ہوتا آپ اُس سے فرماتے ہیں کہ اسپے من میں یا درسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیپ جلا کر تو دیکھو۔

آ قائے دوعالم ملی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی یاداطبیر میں دوآنسو بھاکر دیکھوکہ تم پرکیسا کرم ہوتا ہے۔

اکھیّاں دا دروازہ ڈھوکے وکھے تے سھی پاک نبی دی یاد چہ روکے وکھے تے سھی اللہ باک نبی دی یاد چہ روکے وکھے مے سال مشتر اکھیّاں نوں بینی سینہ مخر جاناں اور پھڑتم کہو ہے گہ قا۔

تیری یاد جب سے مجھے مل کئی ہے بری زندگی کی کلی بھل کئی ہے تیری یاد رنگ کی کلی بھلا ربی ہے تیری یاد رنگ اب دِکھلا ربی ہے تیری یاک صورت نظر آربی ہے حضرات گرای اجوض بھی حضور صلی الله علیه دآلہ دسلم کویاد کرتا ہے تو اس کو اللہ یاد کرتا ہے آس کو جناب رسول الله صلی الله علیه دآلہ دسلم خُود یاد فرماتے ہیں اس لئے ہمیں جا ہے کہ ہم ہر گھڑی آ قاکویاد کریں۔

Marfat.com

ہم ہر ہروفت حضور کو یا دکریں۔

اوراس عقیدے کے ساتھ کریں کے خضور کی یا دہی جاراس ماہیہ۔ ہے۔ حضرطلامہ صائم چھتی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں!

بإرسول الله

بإحبيب كبريا

ائے میرے آتا

أيمير يمولا

تیری یاد ہے من کا چین پیا
تیری یاد میں بُرسیں نین پیا
تیری یاد کے صدقے جان و چگر
تیری یاد کے صدقے جان سرمایا
تیری یاد برا سرمایا
تیری یاد نے کام بنایا
عزیزان گرای ! ہاری زندگی کا طریق یہی ہے کہ ہم ہرگئدا ہے
آقا کی یاد میں گذاریں۔

ان کی یادخوشبووں کی مانندہے۔ ان کی یادملہارت کی مانندہے۔ ان کی یادکرامت کی مانندہے۔ ان کی یاداممالت کی مانندہے۔ ان کی یاداممالت کی مانندہے۔

ان کی یا دطلعت عطا کرتی ہے۔ جہ ہم جو تفلیں سجاتے ہیں۔ جہ ہم جو میلادمناتے ہیں۔

اِن محافل اورمیلا دیا کا انعقاد صرف ایک ہی کام کے لئے کرتے میں اور وہ کام یا دِمصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

مافل پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم کے عاشقان اپنے من کو اُجا لئے ہے۔ اور آج کی محفل بھی یاد اُجا لئے سے لئے محافل باک میں تشریف لاتے ہیں اور آج کی محفل بھی یاد مصطفیا صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم کے لئے سجائی میں ہے۔

حضرات گرامی ! اِس یا دِرسول کی سجی سجائی محفل یاک میں تاجدارِ مدینه ملی الله علیہ وآلہ وسلم میں ہدیئے نعت رسول پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں جناب مجمع علی چشتی صاحب۔

نعت ہوتی ہے

حضرات گرای ! آج کی اِس محفل پاک میں نعت گوشعرائے کرام بھی مو بور بیں نعت شریف کھناقسمت والوں بی کونصیب ہوتا ہے اور وہی شاعر لکھناقسمت والوں بی کونصیب ہوتا ہے اور وہی شاعر لکھنات ہے جس کواس اُمرِ مُخبرک کے لئے جن لیاجا تا ہے بیتمام با تیں شعرائے کرام کی نذر کرتا ہوں اور یہ بھی اِلتماس کرتا ہوں اگر بات ٹھیک نہ ہوتو تا ہیں اور اگر ٹھیک ہوتو تا ہے بھی شبحان اللہ کی صدا دینے والوں میں ہوتو تا ہے بھی شبحان اللہ کی صدا دینے والوں میں

شامل ہوجا تیں۔

الملا نعت رسول لكعنے كے لئے قلب كى طبارت ہونى جا ہيے۔ الملانعت رسول لکھنے کے لئے ذہن یاک وصاف ہونا جاہیے۔ مه نعت رسول لكف ك التي خيالات اعلى مون عابير مه نعت رسول لكف في التحريب تقدّ مونا جا ہے۔ المانعت رسول لكعنے كے الفاظ من رواني موني حاسيے۔ الملانعت رسول لكعنے كے لئے جذب عشق كامل مونا جاہيے۔ ملانعت رسول لكعنے كے لئے سوچ مس محبت ہونی جا ہيے۔ الملانعت رسول لكعنے كے لئے دل ميں عقيدت مونى جا ہيے۔ ملانعت رسول لكعنے كے لئے من ميں أجالا مونا جا ہے۔ ملانعت رسول لکھنے کے لئے ذہن میں قرار اور دِل میں عشق کی بيقراري موني حاسي

المئل نعت رسول لکھنے کے لئے قلم میں تقدّس ہونا چاہیے۔
اللہ نعت رسول لکھنے کے لئے عشق وعبّت اور پیار و اُلفت کا ہونا
مروری ہے تب کہیں جا کرانسان نعت شریف لکھتا ہے۔
حضرات کرامی ! نعت شریف لکھنے میں فن سے مجت اور جذبہ کامل
کی ضرورت ہوتی ہے جب جذبہ کامل آ جائے تو انسان فن کی بلند یوں پر پہنچ جاتا ہے اعلی حضرت احمد رضا خال فاضل پر بلوی رحمۃ اللہ علیہ فن عروض کے جاتا ہے اعلی حضرت احمد رضا خال فاضل پر بلوی رحمۃ اللہ علیہ فن عروض کے

حوالہ جلے اپنے دُور کے سب سے براے شاعر نہیں تنے عِلم العروض اور استعارات بے کرال کوشکل مستعمل دینے والے ماہر ترین شعرا موجود تنے جن کی زمینوں پراعلی حفرت نے بھی لکھالیکن اعلی حفرت اُن سب سے بلند مقام پر کیسے گئے اُن کے ن کوملم العروض کے ماہرین کو بھی تشلیم کیوں کرنا پرااس لئے کہ اُن میں جذبہ کامل تھا۔

مرا فن ره عمیا سر پینتا صائم سر رُاہے اُنہیں تو نعُت میں بس جذبہ کامل پیند آیا حضرات محترم! حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

بير-

جُنُونِ نعَت جواں ہو تو نعت ہوتی ہے فُدا کی حمد ہیاں ہو تو نعت ہوتی ہے گذاری شب ہو درُودوں میں اور سلاموں میں سر کی ئیں ہی اڈاں ہو تو نعت ہوتی ہے سحر کی ئیں ہی اڈاں ہو تو نعت ہوتی ہے نعت کھنے کا مزاجب ہے کہ جب انسان اپنی عام زندگی میں بھی اپنی یا دوں کا محور حضور سرور کا تناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو بنا ہے۔ ہر ہر گھڑی آ قائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادِ باہر کت میں ہر ہر ہوجب بھی آ قائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تذکرہ ہوتو آ تھوں سر ہو جب بھی آ قائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتو آ تھوں سے اختوں کی برسات جاری ہوجائے اور ذُبان پر حضور کے حسن و جمال کی

🛠 حفنور کے خصائی کی بات ہو م حضور کے فضائل کی بات ہو 🛠 حضور کے شاکل کی بات ہو ملاحفور کے کردار کی بات ہو مهر حضور کی گفتار کی بات ہو مح حضور کے خلق کی بات ہو ملاحضورکے پیارکی بات ہو 🖈 حضور کے فضائل کی بات ہو المر حضور کے اخلاق کی بات ہو ملاحضور کے نقائش کی بات ہو المحضور كى رحمت كى بات مو مهر حضور کی شجاعت کی بات ہو ملاحضور كى نبوّت كى بات مو مهر حضور کی رسالت کی بات ہو ملاحضور كمقام محبوبيت كى بات مو المرحنور كے منصب شفاعت كى بات ہو

جهر حضور کے مقام محمود کی بات ہو جهر حضور کی جلوہ کری کی بات ہو

جی حضور کے صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوکرا پیخ غلاموں کے تزیمنا کمل کرنے کی بات ہو۔

المحضور كي سخاكي بإت بو

حضور كى عُطاكى بات مواور مجربيه معامله موكه تيراجلوه نظر ميل ساياموا ہےاورآ ب کاذ کرمقدس زبان کاوظیفہ بن جائے تو نعت ہوتی ہے۔ نی کی صورت و سیرت کا جانفزا رقضه بنا جو وِردِ زبال ہو تو نعت ہوتی ہے جمالِ گنبد خصریٰ کے وقت اُے صاحم طبع یہ نیند مرال ہو تو نعت ہوتی ہے حضرات كرامي ! اب دعوتٍ كلام تحت اللفظ ديمًا مول كمك یاکتان کے مایہ نازنعت کوشاعرجن کا کلام ہرنعت خوان کی زبان پرروال بخوشبوئ حضرت علامه صائم چشتی شاعر اللسنت خوشبوئے صائم كدائے صائم شاكر دمائم جتاب تحريبين اجمك چشتى كهجن كوحضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه نے اسے رتک میں رتکا ہوا ہے جب بیکام پیش کرتے بي توسامعين بخود موجات بي تشريف لات بي جناب محمديليين اجمل

صاحب۔

حضرات گرامی احضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه فرمات بیل مدینه یا و جو آیا تو آنکه نجر آئی مدینه یا و جو آیا تو آنکه نجر آئی نئی سی آنکه میں آئی تو نعت ہوتی سی می معرساعت فرمایتے!

کہ!

معی رات روکے گذاری ممر مُبحُ کو بھی مبا پیام نہ لائی تو نعت ہوتی مئی مبا پیام نہ لائی تو نعت ہوتی ہے۔ معزات کرامی اس لئے کہ نعت دو کیفیتوں میں ہوتی ہے۔ نمبرا:۔ ہجرکا حال ہو۔

نمبرا: \_ باوصال مو\_

حضرت علامه مسائم چشتی رحمة الله علیه جب مقام ہجر میں نعت لکھتے ہیں تو اس میں آئیں ہوتی ہیں اس میں سوز وگداز کا وہ انداز ہوتا ہے کہ جس میں محب اپنے محبوب کے فراق میں تربیا ہے اور پھر جب محبوب کی قربت عاصل ہوتو اس وقت نعت شریف کا انداز مخلف ہوتا ہے۔

ماصل ہوتو اس وقت نعت شریف کا انداز مخلف ہوتا ہے۔

ہر حال دواشعار پیش کر کے اسکے شاعر کو پیش کرتا ہوں۔

ماحب

حضرات گرای اجمیل چشتی ایک پخشقام کار جی پاکفوس بخابی کسے جس بے مثال جی ان کا کلام سارے پاکستان کے ثاخوان اور قوال حضرات نے قوالی کے اعداز جس پڑھا ہے اُستاد گفرت فتح علی فال صاحب نے اُن کے کسے ہوئے کائی کلام پیش کے اور داو تحسین حاصل کی تواب جس بلاتا خیر دعوت کلام دیتا ہوں فیصل آباد کی پیچان محفل کی جان اور ہمارے لئے سوز کا سامان جناب محمر جسیل چشتی صاحب آپ حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اُن شاگر دوں جس شامل جیں جن کا بہت زیادہ عرصہ معفرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اُن شاگر دوں جس شامل جیں جن کا بہت زیادہ عرصہ معفرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت جس گذرا ہے جناب محمر جسیل چشتی صاحب۔

عزیزان کرامی قدر انعکت کے موضوعات ہزاروں کی تعداد میں

يں\_

نعت کے موضوعات کالغین ہی جیس کیا جاسکا حضور کی جس اُواکی

ہات کریں وہ نعت ہی ہوتی ہے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔

آپ کی جس مجمی ادا کی بات کی نُعَت کا عُنوان مسائم بن حمیا اورايك جكدارشادفرمات بي ! رجس کی نعت یاک سب قرآن ہے نعُت کو مائم ہے اس سرکار کا اورنعت کی روشی کی بات کرتے ہیں کہ! میرے سینے میں ہے رُوشیٰ نُعت کی دِل کو رہلتی رہی تازگی نُعت کی یاک قرآن کا ہر ورق نعت ہے بات ہر سُفر میں ہے سجی نعت کی رشعر میرے جو ہیں نے اُڑ نے اُڑ ساری برکت ہے ہے خمر کی نعت کی شر خمیده متی بر ایک بمنف نمخن ہات طقہ میں حتی جب چلی نعت کی

Marfat.com

جب عطا نُعت ہے اُن کے در سے ہوگی

ساتھ لڈت مجی مجھ کو ملی نعت کی

نعُت بی کے لئے زندگی وقف ہے

اور مَربُون ہے زندگی نعَت کی

اور مَربُون ہے رزندگی نعَت کی

نَقُش دِل ہے مدینہ تھا صابم ہوا

سطر جب بھی ہے کوئی کِلمعی نعُت کی

حضرات گرامی !اکب نعت گوشاعرشا گردِحضرت علامہ صابم چشتی

رحمۃ اللّٰدعلیہ جناب محمر متعمود مدنی صاحب کودعوت کلام دیتا ہوں۔

مرحمۃ اللّٰدعلیہ جناب محمر متعمود مدنی صاحب کودعوت کلام دیتا ہوں۔

جناب محرمقصود مدنی کوفنافی العقامه صائم چشی رحمة الله علیه کها جائے تو بے جانہ ہوگا کیونکہ محمد مقصود مدنی علامه صائم چشی رحمة الله علیه کے وہ ہونہار شاگرد ہیں جنہوں نے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تحقیق کا کام بھی کیا اور خُوب کیا ہے ان کی بے شارتصانیف علما وقار کین سے داد تحسین سے حاصل کر چکی ہیں۔

محرمقعود مدنی شاعر مجی بین ،ادیب مجی بین ،خطیب مجی بین ،عالم بھی بین ،خقن بھی بین ،خلیم بھی بین ،طبیب بھی بین پیر بھی بین اور محبوب اہلست اور محب اہلیت بین تشریف لاتے بین شاعر اسلام مبلغ اِسلام فات خار جیت جناب محرمقعود مدنی صاحب۔

> حضرات گرامی المحمر مقصود مدنی ککھتے ہیں۔ تاروں کی ضیا پائی محبوب کی جمفل ہیں ہر غم کی دوا پائی محبوب کی مجفل ہیں

مجمک مجمک مجمک کے فرشتے بھی خُود و یکھنے آتے ہیں میں محسن میں رعنائی محبوب کی محفل میں تواس بھی سجائی محفل میں ملک پاکستان کے معروف شاعر جناب سید ناصر شاہ صاحب کی خدمت میں التماس کرتا ہوں۔

حضرات گرامی اسیدناصر شاہ صاحب کے کیصے ہوئے لا تعداد کلام سارے پاکستان میں مُعروف ہیں اور ہر مخفل میں آپ کی کھی ہوئی تعییں برامی جاتی ہیں آپ ہے مثال خطیب اور بے نظیر شاعر ہیں آپ کے انداز میں مزاج بھی ہے اور خسن عقیدت کی جاشن بھی ہے۔

عزيزان كرامى إسيّد ناصر شاه بهى حضرت علّامد صائم چشى رحمة الله عليه كابتدائى شاكردان بين شامل بين اورآپ نه بحى اكتساب فيض حضرت علّامد صائم چشى رحمة الله عليه سے حاصل كيا ہے تو تشريف لاتے بين پاكتان كے صعب اول كے نعت كوشاعر جناب سيّد ناصر شين شاه صاحب چشى دامت بركاتم العاليه۔

حعرات كرامي!

اب کلام شاعر برزبان شاعر کیلئے ایک نہائت ہی منجھے ہوئے شاعر کو وہ دیتا ہوں کہ جن کا کلام ہی جن کی عظمت کا کواہ ہے آپ پیر کامل بھی جو سے میں اور سیّد عالی وقار بھی جی جو کھی آپ کے دامن کرم میں آیا تحب رسول و آل رسول بن میا بلاتا خیر تھریف لاتے ہیں معنرت پیرسیّد ابونصر محمد ریاض

شاه صاحب مرظِله العَالى \_

#### بر نعت بدعت بیں

حضرات گرامی ! آج لوگ کہتے ہیں کہ نعنت شریف بدعت ہے یہ سنیوں نے کام بدعت شروع کی ہے۔

عزیزان کرامی قدر انعُت شریف بدعت نبیس ہے بلکہ نعت شریف نعت کو بدعت کہنے والے خُود بدعتی ہیں۔

انہوں نے اپنی سینکٹروں بدعات ایجاد کی ہیں انہیں صرف نعت شریف سے عدادت ہے اور بیرعداوت کا مند بولٹا ثبوت ہے کہ نعت شریف بدعت ہے۔

عزیزان گرامی ! نعت شریف چودہ سوسال پہلے سے کمی جاری ہے ابھی حضورعلیہ السلام کا بچین نمبارک تھا کہ جب آپ کی نعت کمی گئے۔
حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے نعت کمی اور جب تک نعت شریف لوگ کھتے ہیں گے اُس کا تواب بھی جناب سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ کو ملتا رہے گا اُن کے بعد بے شار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین نے تین گئیس۔

معنرت ابوطائب نے بعثت کے بعد نعنت شریف کمی تو اس میں وین محری معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور بیانعت بھی آپ کے ایمان کی

دلیل ہے۔

آپفرماتين!

عسوضت ديسنسا لامسحسالة السه مسن خيسرا ديسان البسرية ديسنسا مسن خيسرا ورين پيش كيا جو يقينا ونيا كي اور توين وين پيش كيا جو يقينا ونيا كي

أديان مل بمترين دين --

اور حعزت امیر جمزه رضی الله عند نے نعتیدا شعار کھے جن میں سے ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہول۔

واحدد مصطفي فيت اصطاعاً فيلات فشول العنيف فيلات فشوه بسال قسول العنيف اوراجم بم من بركزيده بين جن كى اطاعت كى عابق عالمة من المائم الفظ بحى مندت عالمة من المائم الفظ بحى مندت منكالنا۔

عمرسول حضرت عباس منی الله عند نعتیه قصیده کلیستے ہیں جس کا ایک شعربیجی ہے۔

وانست لسمسا ولسدت المسرقست الارض وطسنساء ت بسودك الافسق اورجب آب پيرابو شاتوز من چك أشى اورآفاق

آسان آپ کے نورسے روش ہو گئے۔ حضرت سیّدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الرّبرا سلام الله علیہا اپنے والد گرامی اور خاتم الانبیاء ملی الله علیہ وآلہ وسلم کی شان وعظمت میں فرماتی ہیں جس میں مرثیہ اور ہجر میاشعار ہیں۔

اندازقطعات نقابت

حضرات گرای ابات سرکاردوعالم کے ذکری ہو۔

ہنات سرکاردوعالم کے شن کی ہو۔

ہنات سرکاردوعالم کے کردار کی ہو۔

ہنات سرکاردوعالم کے اُفعال کی ہو۔

ہنات سرکاردوعالم کے اُنوار کی ہو۔

ہنات سرکاردوعالم کے اُنوار کی ہو۔

اور بات سرکار کی ہو تو بات کرنے والے کی بات بن جاتی ہے تی جاتی ہے۔

بن جاتی ہے۔

اُن کے دربار پہ جاد تو منادہ خود کو اُن کے دربار پہ تو موت بھی مرجاتی ہے جس طرح کھل میں خوشبو ہے اُترتی ماتم بات سرکار کی اُیوں دل میں اُتر جاتی ہے بات سرکار کی اُیوں دل میں اُتر جاتی ہے

حضور انور صلى الله عليه وآله وسلم أول الخلق بين حضور صلى الله عليه وآله وسلم خود فرمات بين -

اُوّل مَا خَلَق اللّه نُودِی
عزیزان گرای احضُورا کرم صلّی الله علیه وآله وسلّم کانُورسب سے
پہلے بنایا گیا حضور ملی الله علیه وآله وسلم بعداً زخداسب سے اوّل ہیں۔
الله خالق ہونے میں اول ہے اور حضور بننے میں اوّل ہیں۔
الله حقیقت میں اول ہے حضور خلقت میں اوّل ہیں۔
الله حقیقت میں اول ہے حضور خلقت میں اوّل ہیں۔
الله معبود واله ہونے میں اوّل ہیں حضور عبد و عابد ہونے میں اوّل

بير\_

عزیزان گرای اسرکار مدینه سال الله علیه وآله وسلم کا وجود مسعود شمس وقر سے پہلے کا ہے، ججر وجر سے پہلے کا ہے، جر وجر سے پہلے کا ہے، جر وجر سے پہلے کا ہے، جر وجر سے پہلے کا ہے، بر ویر سے پہلے کا ہے، بلکہ اُور وقلم سے بھی پہلے کا ہے اس لئے کہ جب الله تعالی نے اُور وقلم کو تخلیق فرمایا تو فرمایا !اے قلم جو پہلے ہوگیا ہے وہ کی محواور جو پچھ ہونے والا ہو وہ بھی کھو قلم نے سب سے پہلے "لا الله الله الله وگر دُر سول الله" کی محا اور بحد میں ہونے والی باتیں کھیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور تو لوک وقلم سے بھی پہلے کے ہیں۔ حضرت ملامہ مصائم چھی رحمۃ الله علیہ نے کیا خُوب کھا! وجور اُن کا جوا لوک و قلم سے بہلے اور کھو وہود عدم سے پہلے وجود اُن کا جوا لوک و قلم سے پہلے وجود اُن کا جوا لوک و تلم سے پہلے وجود اُن کا جوا لوک و تلم سے پہلے وجود اُن کا جوا لوک و تلم سے پہلے

نہ کہیں چاند ستارے نے نہ سُوری مائم حق کے محبوب نبی نُورِ قدم سے پہلے حضور اقدس صلّی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلّم خاتم النبین ہیں آپ البدایہ

والنهامية بين-

آپ آول ہیں تو آخر بھی ہیں آپ نبیوں کے خاتم ہیں اور اللہ کاراز بھی ہیں حضرت علامہ صائم چشتی بیان کرتے ہیں۔

حضور فرماتے ہیں! میں اُس وفت بھی نبی تھا جب آ دم علیہ السّلام مٹی اور پانی کے درمیان مضے اور پھر فرمایا۔

> اَنَا مُحَاتِمِ الْبِيبِينَ مِس بَى نَبُوّت كَا عَامِ مِول مِير لِهِ يَعِدُ كُو كَى نِي بَيْنِ آئے گا۔ مِس بَى نَبُوّت كَا عَامِ مِول مِير لِهِ يعدُ كُو كَى نِي بَيْنِ آئے گا۔ Marfat.com

ختم اُن پر سِلسلہ صائم نبوت کا ہُوا اُن سے بی حق نے نبوت کا کیا آغاز ہے خلق آدل اور خاتم البین صلّی الله علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہدیہ سلام کے لئے تشریف لاتے ہیں بڑے بی مُترِّم انداز میں پڑھنے والے جناب محمد صنین چشتی صاحب۔

حضرات گرامی البعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں تو ٹور کیسے اگر نُور ہیں تو بشر کیسے میمئلہ بچھ میں نہیں آتا۔

ارُے اگر مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخی محبّت دل میں بسالونتمام مسائل حل موجا ئیس سے۔

ویکھیں فرشتہ بشرہے یا نور ؟ نُورہے نہ؟ کیکن بُعض اوقات کہاں بشریت میں آتا ہے جب حضرت جبریل امین آئے حضرت مریم کے پاس تو ایک تندرست مُردکی صُورت میں۔

حضرت موی علیہ السلام کے پاس حضرت عزرائیل جب رُوح قبض کرنے آئے تو ایک نوجوان کی صورت میں۔

جريل عليه السلام جهب بين كرة ئے توان كى نورانيت ميں كسى قتم كافرق نبيس آيا۔

اور جبریل کا ظاہری لباس بشریت والانقاحقیقت نُور تھی بالکل ای طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشری لباس میں تشریف لائے ہیں آپ کی

حقیقت نور ہے حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک مخلیق فرمایا اور پھراسی نور سے تمام عالمین کو مخلیق فرمایا۔ مخلیق فرمایا۔

المين مِنْ مُصطفِّحُ كَانُور ہے۔ مرازمینوں میں مصطفے کا تورہے۔ مهر درياول ميل مصطفع كانور ہے۔ المانون بمصطفع كانور ہے۔ مرہ جنت میں مُ<u>صطف</u>ے کا تُور ہے۔ ہے۔ فرشتوں میں مصطفے کا تورہے۔ انداء من مصطفے کا تورہے۔ المرسلين من مصطفع كانور --المرحضورسر چشمه تورانيت بي-شاہ کارخداوند کریم نے اپنے تور سے اپنے محبوب کوشک کیا اوراس موريد مير محلوق كوطاق كيا-

ا اس تورکی بدولت آدم علیه السلام مجود ملائکه هم برد است ایس تورکی بدولت چالیس صحائف ، حضرت شیث پرنازل ہوئے اس تورکی بدولت نارِ نمر و دابرا جبتم پرگزار بی -اس تورکی بدولت نارِ نمر و دابرا جبتم پرگزار بی -اس تورکی بدولت اساعیل علیه السلام ذرح ہونے سے بیچ -

الملا أسي توركي بدولت مني نوح كوكناره ملا الملا أسي تُوركي بدولت جهال ميس روشني موكي \_ المكاأسي توركي بدولت زمانه سين موا المكاأسي أوركى بدولت كاكتات نورعلى نورجوشى كيونكه بيرنورسارى كائنات ميس جلوه كرب المربورعالين من جلوه كربـــ المكاريورجهانول كومحيط كيسي موت ہے۔ حضرت علامه صائم چشتی رجمة الله عليه كبتے بيں! وزے وزے میں ورختال مصطفے کا تور ہے جائد میں خورشید میں سمس الفحیٰ کا تور ہے جمکاتا ہے جو مائم مُصطفے کا آل میں مُصطفے کا فاطمہ کا مُرتفنی کا تُور ہے توائب أوروحدت كحضور أورحامل كرنے كے لئے ہديم عقيدت پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام صاحبزادہ پیرسید مجل حسین شاہ صاحب میلائی جن کی آواز میں اللہ تعالی نے خاص ہی كيفيات ركيس بين جب سيد مجل حسين اين مترتم آواز ميس كلام پيش كرت بي توسننے والے اسينے آب كو مدين طبيبر كى فضاؤں ميں محسوس كرتے ہيں تشرب لاتے ہیں سیر جمل شین شاہ صاحب

# صدائے عاشق

حضرات گرامی ! ہم نے آج محفل ای گئے سیائی ہے کہ ہم اپنے آج میمفل ای گئے سیائی ہے کہ ہم اپنے آج وہ وائی سے فریاد کریں کہ مضور ہماری صدائیں سن لیس ہم پر کرم فرمائیں اور آج اپنا جلوہ دکھائیں۔

آج بیم منگلے جمولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ آج بدائی گزارشیں لے کراٹی التجائیں آپ کے حضور پیش کررہے ہیں انہیں مایوں ندفر مانا آقا آج اپنی اس محفل میں تشریف لے آئیں۔

آ قاآپ کی اُمّت اس وقت براه روی کا شکار ہو چکی ہے۔
آ قاآن خالی دلوں کے دِلوں سے لکل رہی ہے۔
آ قاآن خالی دلوں کوا پی مجت سے بحر پُور فرمادیں۔
حضور غیر کی مجت نکال کر صرف اپنی محبت کا جام عطافر مادیں۔
حضور یہ مکلتے بردی آس لائے ہیں آ قا آپ تو سب کآ قا ہیں
آپ سب کے مُولا ہیں حضور آپ تو ہمارے دُا تا ہیں آ قا آپ تشریف لا کمیں
میری سو جا نیں بھی آپ پر قربان ہوں آپ کے جلود ک کی ترب میں آپ
کے عاشقان زار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی نظر کی ضرورت ہے اور میری کی التجا ہے کہ۔
التجا ہے کہ۔

چشہ فیض و کرم جانِ تمنا آجا

اک بری جان کے مالک برے آقا آجا

جب سے سرکار نے صابح پہ نظر ڈالی ہے

بس بی دِل کی صدائیں ہیں کہ آجا آجا

حضرات گرامی اہم سب چاہتے ہیں کدائب جناب شخ عبدالسلام

فششندی تشریف لے آئیں اور محبوب کا نکات کے حضورا پڑی معروضات پیش

کریں جناب شخ عبدالسلام فششندی آپ تمام حضرات بلند آواز سے درود

یاک کے ہدیے پیش کیجئے۔

# شانتمصطفط

حضرات گرامی ! شانِ رسالت کی محفِل میں آج آقا شان کے ساتھ آئیں گے کہ آپ دوعالم کے ثم خوار ہیں آپ اُستیوں کے فریادرس ہیں آپ ہماری مناجات قبول فرمانے والے ہیں ہمارے دِل کی صدا کیں ہی ہیں کہ سرکار ہم پرنظر کرم فرما کر اس محفِل میں تشریف لے آیے کہ آپ قطرے کو دریا کرنے والے ہیں ہماری شوکمی ہوئی کھیتیوں کوئیراب فرمادیں آپ ذرے کوستارہ بنانے والے ہیں اعرجیرے مین میں اُجالے کی شعروش فرمادیں۔

أن كى شان بيه كمه!

ذُرِّے کو اُس نے ٹور کا تارا بتادیا بیرب کو جس نے طیبہ و طابہ بنادیا

روتا جو دیکھا ہجر مدینہ میں آپ نے موقع میں آپ نے موقع میں گئود آکے وال میں وال کو مدینہ بنادیا

خالق کے ہاں بھی مبتل پھر جس کی نہ بن سکی خالق نے خُود صبیب کو ایہا بنادیا اور بردابی خوبصورت شعر ہے توجہ جا ہتا ہوں۔ نَفُرُح کی شُرحُ نُور زُجَائِه مِن گونده کر حق نے برے حبیب کا سینہ بنادیا حقّ نے رسولِ یاک کو حمان کے بقول جَيها مجمى بنا طام تفا وَبيا بنا ديا أرض و سا پهاژ سمندر حجر تتجر خالق نے یار کے لئے کیا کیا بنادیا مُورت ہے جو حضور کی بنتی تھیں مُورتیں صائم أنبيل مجى آدم و عيىلى مناديا

#### رحمت :-

حضرات گرامی اللہ تعالی نے حضور نبی مرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم کو رحمۃ اللعالمین بنایا آپ کی رحمت سے ہرا یک کو حصّہ ملا ہے۔
جس پر حضور کی خاص رحمت ہوا سے ایمان کی دُولت نصیب ہوتی ہے ایمان ایک ایسا خزانہ ہے جس کی قد رقبر وحشر میں ظاہر ہوگ ۔
ہے ایمان ایک ایسا خزانہ ہے جس کی قد رقبر وحشر میں ظاہر ہوگ ۔
عزیز ان گرامی !
حضور کی رحمت انبیاء کو بھی حاصل ہوئی کہ اُنہیں نبوت سے سر فراز کیا گیا۔
کیا گیا۔
ہے حضور کی رحمت صالحین کو بلی۔
ہے حضور کی رحمت سالکین کو بلی۔
ہے حضور کی رحمت سالکین کو بلی۔

کی حضور کی رحمت صالحین کولی۔

کی حضور کی رحمت عالمین کولی۔

کی حضور کی رحمت عالمین کولی۔

کی حضور کی رحمت خاص کو بھی لمی عام کو بھی۔

کی حضور کی رحمت مرواز کو بھی لمی غام کو بھی۔

کی حضور کی رحمت قرآن کو بھی لمی اسلام کو بھی۔

کی حضور کی رحمت قرآن کو بھی لمی اسلام کو بھی۔

کی حضور کی رحمت مُبح کو بھی لمی شام کو بھی۔

حضرات گرامی ! کوئی آبیا نہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہہ حضرات گرامی ! کوئی آبیا نہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت مباد کہ ذملی ہو حضرت علامہ صائم چھتی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو

برو سے احسن انداز ہے شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ۔

کس کے بصفے رحمتِ شاوِ زمن آئی نہیں

کس نے اُن کی زندگی سے زندگی پائی نہیں

کس قدر صائم کرم شخھ پر نہوا سرکار کا

کون سی محفل تیرے شِعروں نے گرمائی نہیں

اب محفل عالیہ میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لئے دعوت

دیتا ہوں سرگود ہا کے عظیم نعت خوان نہایت خوبصورت آواز کے حامل ثنا
خوانِ رسول جناب سائیں محمد دیتی چشتی قلندری صاحب۔

ضيائے زُرخ رسول

حضرات گرامی!

وه حسین چېره که جس جیساحسین چېره اورکوئی نه بوانه بوگا وه چېره جو
تمام عیوب ظاہری و باطنی سے متر اومنزه ہے وہ حسین چېره که جب اُسے خالق
سے خلق کا روپ دیا اور اُسے دیکھا تو خود ہی اُس کا محب بن گیا اور ' فاحبت'
کتحت اُس سے محبت فرمائے گا۔

حفرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه نے کیا خوب شعر ککھا! اُکی تصویر محبوب کی سمینج وی اُکی تصویر محبوب کی سمینج وی اُکی خود خدا کو بنا کر غرور آسمیا

ایک صاحب کہنے گئے خرور لفظ بھی نہیں ہے یہاں صرف سرور بہتر ہے میں نے کہا !اللہ تعالیٰ المتکبر ہونے کے ناطے اکیلائی تکبر والا ہے وہی کبریائی والا ہے تمام تخر کریائی والا ہے تمام تخر اس کے مان کے لئے ہیں اس لئے اس لئے تمام فخر اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں تمام کریائی اُس کے اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں تمام کریائی اُس کے لئے ہے اللہ قرما تا ہے۔

الکبریاء ددائی کبرمیری جا در ہے۔

﴿ مَعْکُوٰۃ شریف ﴾ جب اللہ فلق کے لئے غرور فرما تا ہے اور اُس کی شان کے لائق ہے تو حضور تو اُس کی شان کے لائق ہے تو حضور تو اُس کی سب سے بے شل تخلیق ہیں لہذا حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا یہ شعر قرآن وحدیث کے مطابق ہے ہاں اللہ کے علاوہ کسی کی شان نہیں کہ وہ تکبر کرے کیونکہ اللہ فرما تا ہے کہ تکبر میری چا در ہے جو تکبر کو استعال کرے میں اُسے آگ میں ڈالوں گا اللہ کے لئے بڑائی فخر و تکبر تمام ہیں اور حضور وہ ہیں جن کے چہرے کو بنا کر اللہ کبریائی فرما تا ہے۔

عزيزان كران!

حضور کے چیرہ اطہر کو اللہ نے بنایا اور آپ کے ہی چیرہ انور سے سب نے روشنی حاصل کی مجرکیوں نہوں۔

سُورج ہول ستارے ہول مہتاب ہول قُدی ہوں
محبوب کے رُخ سے ہی سب نے ہے ضیا پائی
قُرآن کی سُورت کی صورت میں مجی دُھلتی
جو بات بھی ہے صابم سرکار نے فرمائی
تواب انہیں احادیث کا ترجمہ کرنے کے لئے تقریف لاتے ہیں
ملک پاکستان کے مایہ ناز خطیب سُروں کے بادشاہ ٹائی سیر شبیر حسین شاہ
صاحب جناب قاری محمدافضال نقشبندی مجدّدی صاحب۔

## مديبندميل أنسو

حضرات گرامی ! جواشک ندامت مدیده میل بهه وه موتول به بھی جیمی بینی بے که مدید طیبہ میں گناو معنی ہے کہ مدید طیبہ میں گناو صغیرہ کیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ کی مانند ہے اور گناو کبیرہ اِنسان کوجہتی کرنے کے لئے کافی ہے تو پھرا گراس سرز مین مقدس اور حرم شریف کی شل سرز مین مقدس اور حرم شریف کی شل سرز مین اطہر میں انسان جاکرا ہے جُرموں پر نادم ہوکر آنسو بہائے تو اس آنسو کی قدرو قیمت کا انداز مکن ہی نہیں ہے۔

عزیزانِ گرامی اجب بھی عاشقانِ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مدینه طیبه جاتے بیں تواہی مختم کرالیتے بیں۔ مدینه طیبہ جاتے بیں تواہوں کے ختم ہونے کا شہرہ۔

ہے مدینہ جرائم کودھونے کا شہرہے۔ ہے مدینہ درجات عالیہ کے حاصل ہونے کا شہرہے۔ ہے نُور کا جلوہ دِلوں میں سمونے کا شہرہے۔ ہے مدینہ آنسوؤں کے ہار پرونے کا شہرہے۔ اس لئے کہ آنسواور وہ بھی مدینہ طیبہ میں بسے ہوں اللہ کے نزدیک بے حدا چھے ہیں۔

حضرات گرامی ! حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه نے کمال کا شعر کھا ہے۔ شعر کھھا ہے۔

جھی تو آکے مدینے میں روئے جاتے ہیں گنہ کے داغ مدینے میں دھوئے جاتے ہیں اُئیس الاش نہ کرنا وہ خُوش مُقدر ہیں اُئیس الاش نہ کرنا وہ خُوش مُقدر ہیں جو اُن کے شہر مقدس میں کھوئے جاتے ہیں اب شہر خُوبال اور شاہ خوبال کے خسن و جمال کی بات کرنے اُن کی بارگاہ میں عقیدت کے پھولوں کے ہار پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب حافظ محمد اکرام مہر دی چشتی قلندری سیفی صاحب۔

كدايان رسول.

معترات كرامى إتمام محلوق تائة دوعالم ملى الله عليه وآله وملم كى

محمدا ہے سب آپ کے منگلتے ہیں غریب بھی منگلتے ہیں امیر بھی منگلتے ہیں بلکہ شاہانِ زمانہ بھی سلطان العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درِمُنور کے کمدایان میں شامل ہیں کہ ہرایک کووماں سے ملتا ہے شاعر کہتا ہے۔

ہے کون جسے ککڑا نہ اُس دَرسے مِلا ہو
اس کے کہ بیدواحد دَر باراقدس ہے بیدواحد آستانہ ہے جہاں جانے والاسائل بھی خالی ہیں آتا۔

یا سیستی کا دَر بارہے جو مالک وُعِجَارِکُل کا مُنات ہے۔
یہ وہ دَر بارگر بارہے جہاں ہر کسی کی سُن جاتی ہے۔
اور ہر کسی کی دادری کی جاتی ہے اور ہر کسی کونوازا جاتا ہے اس لئے متمام مخلوق سرکار کے دَر کی گداہے کیونکہ بیددر دُر حقیقت درِرَتِ العلیٰ ہے پھر کیوں نہ کہوں!

مخلوق خُدا جنتی بھی ہے اُن کی گدا ہے اللہ کے سوا آپ سے بُرز نہیں کوئی اللہ کو بھی طیبہ میں مبلالیں مرے آقا مائم کو بھی طیبہ میں مبلالیں مرے آقا آجاتا مگر پاس مرے زُر نہیں کوئی حضرات گرامی الوگ دیار مصرکی بات کرتے ہیں۔ لوگ دیار ایران کی بات کرتے ہیں۔ لوگ دیار رونق آفریں کی بات کرتے ہیں ارے بات کرنی ہے تو لوگ دیار رونق آفریں کی بات کرتے ہیں ارے بات کرنی ہے تو

اس دیارگی بات کو جہال سے تمام دیاروں کورونق عطا ہوتی ہے اُب محبوب و دیار محبوب کی بات کرنے تشریف لاتے ہیں جناب ہیرستید مُبشر شبین شاہ معاحب آف الکلینڈ۔

# مخاركل

حضرات گرای ! الله تبارک وتعالی نے اپنے محبوب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوکل مختار بنایا اور تمام اختیارات آپ کے سپر دفر مادیئے ہیں حضور کے چاہئے سے سب کچھ ہوسکتا ہے آپ نے شورج کوضیاء دی چا ندکو چا ندنی دی طائز این بہشت کوخت دی اندراصحاب کوسادگی دی نایاک کو یا کیزگی دی مریضوں کو صحت دی سلاطین کوسلطنت دی اور اسلام کوسطوت وشوکت دی مریضوں کو محت دی سلاطین کوسلطنت دی اور اسلام کوسطوت وشوکت دی مدید کوئندگی دی۔

كرآب عناركل بير

حضرات گرامی احضور نے آسان کوزینت دی زمین کوظمت دی مسلمانوں کوسیرت دی بیٹرورکوئرورویا بے تورکوئورویا بے جارے کوچارہ دیا بے سہارے کو سیارا دیا غموں کے مارے کو تر اردیا دکھ کے مارے کو پیارویا کوئر کورجت دی گری کورجت دی کہ حضور کوئر کورجت دی کہ حضور مختار کی ہے۔

حصرات كرامى البيسلى الله عليه والهوملم في مدينه كوشان دى

کعبہ کوآن دی، اُمت کوایمان دیا بمومنوں کو فیضان دیا بھسین کوسرداری دی، علی کوشجاعت دی بعثمان کوسخاوت دی بعمر کوعدالت دی بعثمان کوسخاوت دی بام میں کوشخاوت دی بام میں کوشفاعت دی کے حضور مالک کا کتات ہیں حضور مختار کا کتات ہیں۔

آپ نے زندگی کوزندگی دی۔

جان دوعالم نے ہر جینے کو جینا کردیا قریبۂ بیٹرب میں آئے تو مدینہ کردیا کی فتر ماتم یہ ہے مرکار کا گلف و کرم نعمت کو قریبۂ کردیا نعمت کے کا عطا مجھ کو قریبۂ کردیا

# ايكاحسن التجاء

اُے سیّر لُولاک اُے سیّر لُولاک تُو حسن زمیں کا ہے تُو رونی اُفلاک اُنے حسن زمیں کا ہے تُو رونی افلاک اُنے سیرلولاک

اک چیم عنایت ہو بندہ ہوں جرا آقا سرکار کا پروردہ مشکل میں مجمرا آقا آیا ہوں جرا آقا آیا ہوں جرا آقا آیا ہوں جرے ذرید دل جاک جبر جاک ایسیدلولاک

آلام کا گھیرا ہے میں اِس سے بچوں کیے ونیاکے فریوں کا میں توڑ کروں کیے بندہ ہے بڑا سادہ یہ لوگ بیں چالاک اُسے بندہ ہے بڑا سادہ یہ لوگ بیں چالاک اُسے سیدلولاک

ٹوٹے ہیں سہارے سب سرکار سہارا دیں وہنا سے بچا کر آب بس پاس بی مبلوالیں طبیبہ کی فضاؤں میں آڑ جائے مری خاک اے سیدلولاک

سرکار نہیں بنی ائب بات سوا تیرے شبیر کے صدقے سے آلام مطا میرے شبیر کے صدقے سے آلام مطا میرے کی کھے لوگ بزیدوں سے بھی ہیں ظالم و سفاک اُے شیدِلُولاک

مُن ہجر مدید میں دِن رات تونا ہُوں روسے کی زیارت کو دن رات ترنا ہُوں اُسے کی زیارت کو دن رات ترنا ہُوں اُسکھیں ہیں مری ٹرنم دِل میرا ہے عُمناک اُسکھیں ہیں مری ٹرنم دِل میرا ہے عُمناک اُسکھیں ہیں اُسکیدِلوُلاک

سرکش ہے ہوں صابح زنجیر کروں کیے اس حص و ہوں کو میں نخچیر کروں کیے اس حص و ہوں کو میں نخچیر کروں کیے نیزہ ہے نہ رقتراک ایک میرکب ہے نہ رفتراک اکے سیدلولاک

دررسول كاحسن

حضرات گرامی اسب سے حسین مخلوق انسان ہے اور انسانوں میں سب سے حسین محبوب خدا حضرت سید نامجد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور تمام درباروں میں سب سے حسین در رسول ہے۔
حسین دربار بادشا ہوں کے بھی ہوتے ہیں۔
دربار امرا کے بھی ہوتے ہیں۔
دربار وزیروں کے بھی ہوتے ہیں۔

دربارتاجداروں کے بھی ہوتے ہیں۔ ممرجہاں تک درباررسول کا تعلق ہے تو اس جیساحسین دربار دنیا میں کوئی نہیں ہے۔

ملا ظاہری وجاہت میں بھی دررسول یے متل ہے۔ مهر باطنی سطوت میں بھی دررسول بے شل ہے۔ الملاجمال کے حوالہ سے بھی در رسول بے تل ہے۔ المكال كے حوالہ سے بھی دررسول بے مثل ہے۔ ملاحسن كحوالدس بهى دررسول بيمثل ب سرکار کے ور جیہا حسیس در نہیں کوئی کونین میں سرکار کا ہمسر نہیں کوئی مُرحب تو زمانے میں کی لاکھ ہیں صابمُ دِل کرمتا ہے اس بات یہ حیدر تہیں کوئی میشعر ہمارے دِلوں کی آواز سے اور اس آواز کے ساتھ میں وُعا کو مول اورآب مجى دعا كوبن جاسية كداله العالمين اسلام كوعروج عطا فرما مسلمانوں میں جذبہ حیدری أجا كرفر ما ﴿ آمین ﴾

شهدست ميطمي باتني

مركار مدينه سلى الله عليه وآله وسلم كى زبان اقدس سے فكلے موسة

الفاظ شہد ہے بھی میٹھے ہیں اس لئے اپنے بھی اور غیر بھی مانے پر مجبور ہو مے کہان کی بیٹھی ہاتوں جیسی دوسروں کی ہاتیں ہیں۔ عزيزان كرامى قدر! حضور كى زبان اقدس كلى موتى باتول كى توبات بى زالى بىكى آپ كى بارے مىں كى جانے والى آپ كى باتىں بھی بردی میشی ہیں اور آسان بات کردیتا ہوں اُن کا ذکر خیر بھی بڑا میٹھا ہے۔ أن كى تعتيل بھى بدى ميٹھى ہوتى ہيں اس کئے جب بھی اُن کی باتنیں کی جائیں سننے والوں کے دلوں پر اثر کرتی اُن کے حسن کی ہاتیں اُن کے جمال کی ہاتیں اُن کی گفتار کی ہاتیں أن كے كردار كى باتيں ان كے افعال كى باتيں أن كے اقوال أن كے فرامين أن كى احاد بيث طيبه الغرض كه آب كى ہر بات بى شكر سے اعلى ہے۔ شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات نطق سے ب شہد ہو تو پھر سے پرواہ فٹکر کی ہے آپ کی با تنس مجمی میشی بین اور آپ مجمی میشی بیا-ململی والا بیشما مای میشما اس کی باتیس میں مینما مینما لہجہ اُس کا رحبی وجبی باتیں ہیں

ان نعنوں کی بات ہی کیا ہے جن میں خاص سلیقے سے اسے مساتم اپنی بات میں اکثر اس کی ہوتی ما تیں ہیں مساتم اپنی بات میں اکثر اس کی ہوتی ما تیں ہیں

اب انہیں کی بات کرنے کیلئے اُن کی نعت پڑھنے کے لئے عظیم آواز کے شاخوان رسول جناب محمد فاروق چشتی کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لا کیں اور میٹھے آتا کی میٹھی نعت سنا کیں محمد فاروق چشتی کولڈ میڈلیسٹ۔

# مناخواني ومصطفط

عزیزان کرامی! ثناخوان مصطفے ہونا کوئی جھوٹی بات نہیں کیونکہ ثنا خوانی رسول توسنت الہیہ۔۔۔

مراللد شاخوان رسول ہے۔

مكانبياء شاخوان رسول بير

مرسول شاخوان رسول بیں\_

مرفية ثناخوان رسول بير\_

شاخوان رسول ہونے کو جولوگ معمولی بات سجھتے ہیں اُن کی سمجھ معمولی بات سجھتے ہیں اُن کی سمجھ معمولی ہے جو بھی شاخوانی محبوب دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہے برے ناز کے ساتھ کرتا ہے۔

بڑے ڈوق کے ساتھ کیونکہ بیرہ ہاکام ہے جس کا انجر بے انہا ہے اور بیرہ عبادت ہے کہ جس میں فخرریا میں شامل نہیں ہے۔

عزیزانِ کرامی! ہر شاخوان تحدیث نعمت کے طور پر فخر کے ساتھ ہے اعلان کرتا ہے کہ میں وہ خوش قسمت ہوں کہ جیسے سرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ

وسلم كاشاخوان مونے كاشرف حاصل ہے۔

حضرات گرامی ! ثناخوان مصطفے کی فہرست میں نبی بھی آتے ہیں ولی ہی آتے ہیں ولی ہی آتے ہیں اللہ بیت بھی آتے ہیں اور نوروالے بھی آتے ہیں اور نوروالے بھی آتے ہیں اور نوروالے بھی آتے ہیں کیونکہ ثناخوانی ءرسول عبادت ہے ثناخوانی ءرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشش کا سامان ہے۔

میرے اللہ نے میری بخشق کا سامال کردیا مجھ کو سرکار دوعالم کا شاخوال کردیا جب سے صاتم چھوڑ کر طیبہ یہاں ہوں آگیا میرے افکوں نے زمانے بھر کو گریاں کردیا

### نعت حبيب خدا

حضرات گرامی!

ہم تو نعت شریف کا صدقہ کھاتے ہیں بلکہ ہر مُسلمان سرکاری نعت کا صدقہ کھاتے ہیں بلکہ ہر مُسلمان سرکاری نعت کا صدقہ کھاتا ہے اس لئے کہ دُرود پاک ہمی نعت ہی ہے اور درود پاک ہم مُسلمان پڑھتا ہے اور اللہ تعالی دُرود پاک کے صدقہ سے ہمیں نعتیں عطا فرماتا ہے لہدا آگر دیکھیں تو ہمیں سرکار کا صدقہ ہی ملتا ہے۔

ہے کہ میراائیان ہے۔

ہے ہمیں قُر آن ملاقو سرکار کا صدقہ۔

ایمان ملاتو سرکارکا صدقد۔ ملارحمان ملاتو سرکارکا صدقد۔

جاراعقیدہ ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنے آقاومولیٰ کودِل کی گہرائیوں سے یادکریں تو ہمار ہے سوئے ہُوئے نصیب جاگ اُٹھیں گے۔

> مرادی پریشانیال رفع موجا کس گی۔ محاری پریشانیال رفع موجا کس گی۔

الك كي ما درسول مقدر بناتي بــــــ

ملایا در سول سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے۔

المكايدرسول كر معوول كوأ تفاتى ہے۔

نی کی یاد مقدر سنوار دیتی ہے

نظر کو چین ولوں کو قرار دیتی ہے

نی کی نعت کو کس طرح مجوز دوں صائم

نی کی نعت تو بعت ہزار دیتی ہے

ندوه خالى ندبيخالى

حضرات گرامی!

الثدنغالى فرما تايي

انخنا هُمُ الله وَ رَسُولُهُ الله بعى دولت مندفر ما تاسه اوررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعى

وولت مند کرتے ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے فرمادیا تھا کہ اللہ تعالی وولت مند كرتاب تو بجررسول الله كے لئے بھی اُس خصوصیّت كا ذكر كيوں فرمايا اسلئے كرية چل جائے كماللد كے محبوب كے لئے بيعقيدہ ركھنا كدوہ اختيارات والے ہیں وہ عطا کرنے والے ہیں میعقیدہ شرک نہیں بلکہ عین قرآن پاک کے مطابق ہے حضرات گرامی قرآن یاک کی روسے۔ الله بھی عطا کرتاہے۔ ہے حضور بھی عطا کرتے ہیں۔ مرالله بمی دیتا ہے۔ ملاحضور مجى ديتے ہيں۔ جلة الله بحلى مستبب الاسباب ہے۔ مرحضور بھی مستب الاسیاب ہیں۔ م مركة الله مجمى ويين والا المحضور بھی دینے والے۔ من الله بمي خزانون والا مر حضور مجی خزانوں والے۔ الله عقق ما لك هي-المرحضورعطائي مالك بير-







ابُوالعلامُ المُحَالِمُ المُعَانِ بَهَا عَيْمِ الْمُعَانِ بَهَا عَيْمِ الْمُعَانِينَ بَهَا عَيْمِ المُعَالِمُ المُعَامِنَ المُعَامِنَ المُعَامِنَ المُعَامِنَ المُعَامِنَ المُعَامِنَ المُعَامِنَ المُعَامِنِينَ المُعَمِّلِينَ المُعَامِنِينَ المُعْمِلِينَ المُعَامِنِينَ المُعَمِّلِينَ المُعَامِنِينَ المُعَمِّلِينَ المُعَمِّلِينَ المُعَمِّلِينَ المُعَلِّينِ المُعَلِّينَ المُعِلَّينَ المُعِلَّينَ المُعْمِلِينَ المُعِلَّينِ المُعْمِلِينَ المُعِلَّينِ المُعِلَّينِ المُعِلِّينِ المُعِلِّينِ المُعِلِّينِ المُعْمِلِينِ المُعِلِّينِ المُعْمِلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمِلِينِ المُعْمِلِينَ المُعْمِلِينِ الْعُلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْعُلِيمِ

آوران این اونیت کرکیلی واحد منفود شیخت

تَرِياً 8 مِلِينَ كُلُ

عِيدُ مُعَيِّ الْمُلِكِ قَادِ مُصلَّ بِهِ الْمُلِكِ وَالْمُلِكِي مِنْ الْمُلْكِي مِنْ الْمُلْكِي مِنْ الْمُلْكِ

الله سد المرتبة بد القراقية منهت مولاتا مخدا مجد على عظم المنافقة منهت مولاتا مخدا مجد على ألى

2 بدين تن



اعلى المساونة المساونة المرابطة المراب

المارة المارة

3 ملدين على

ام احدر منا محدث يريلوى عليه الرحت كي تقريباً 300 تصانيف سے ماخوذ ( 3663 احادیث وآثار اور 555 افلات وضویہ)

یشتنل علوم ومعارف کا کیچ کرانمایی

مولاتا محمصنيف خال فيلي معالدت ما موادرينومد في ثريب

10 بدين تل

المركالي الم

نبيه منظ ، ادوبازار لابور نبيه منظ ، ادوبازار لابور ما (دوبازار لا